كَ إِلَىٰهِ إِلَّا مِنْهُ مُعَمِّلُ وَسُولَ مِنْهِ ٢٩٤ ------

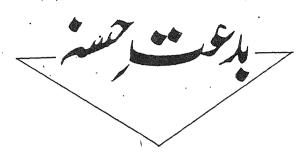

مصنفر رحمة الله عليه اما المحصفين الحاج حضرت مولانا صحوى شاه صاحب قبله

اخذ و ترتیب مولانا غولوی شاه صاحب خلف خلیفه د جانشی*ن حفرت صحو*ی شاه صا

ا دارهٔ النور: بَينُ النور، چنجِل گوره ، حيدر آباد - ٢٨

المناب ال

الوبهيب اللبي ارحمت محتدية وفيفا وسنيوخ سسلسلة غوشي : کالمیہ کے واسطے سے میں اس کتا ب کو ان بند و ل کے اخلامِ علىسے انتساب كرما ہوں جوكھى بات كو اليمى طك رح سُ كراس يرخلخ بين اورخدا كاطكرف سے الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه "كى بثارت ياتے ہيں۔ الفقيرالخ الله صحوىشاه

ملف مضرت ببرغوثى ثناه سياده ثين سلساغونير كاليه

بِ مِنْ الله الرَّحِلِي الرَّحِيمُ وَ اللهُ الرَّحِيمُ وَ اللهُ الرَّحِلِي الرَّحِيمُ وَ اللهُ الرَّحِيمُ وَ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُ الرَّحِيمُ وَ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

كهابون وبى بات سمحابون جيعت ، في المسمديون نرتبذي كا فرزند ا کی عرصہ سے ادادہ تھا کہ ایک ایسی کماب تکھی جائے حب میں بدعت حسنه وستير كافرق واضح مو كيونكراس دورسي مسلانون مي دين سے غفلت اوْرلا بروا ہی حدسے بڑھ جکی ہے ، اور چومسلمان کسی قسدر مائل برعل می تووه کسی نکسی کے حلقہ بگوشی افاعت ہوچکے ہیں ۔ کوئی کسی عت جماسے وابستہ سے تو کو ٹی کسی ادارہ سے مربوط · اور اس طرح موجودہ دؤ سے کے بعض اہلِ طریقت میں بیروں کی انابولی (اجارہ داری) نے سریدوں کو حِتْصُول بَيْقُون مِنْ بانط دياسيع · مالا نحريبي ابل طريقت كيمي نمونه خَ**صِي مُوا** مِيضًا ك طرزمعا شرت كاليكن آج خالقا بوريس بقول اقبال كےسے ىززندگى نەمحبت ىنرمعرفت ىزنىگاه ا دراسی بے دا ہ روی کی وجہ سے مسلمان اپنی اجّاعی زندگی کا سم ایہ لٹاحیکا اور کچه جوانفرا دبیت ره کئی سے سواسے بھی لٹ جلنے میں دیریہ ہوگی کسر

موجوده مسلمالون میں بنیادی طور بردیتی تعلیم کا فقدان ہو جیکا سے۔ ایک

عامی مسلمان کے لئے جو مزوری وظاہری مسالی کی مزورے ہوا کرتی ہے تو وہ اس سے قطعاً ناخناس مے اور انسوس سے کربراستنائے چنداس دور کے اکٹر پیرومشائخ بھی علوم دین سے ابلد ہیں کسی کو طہارت کے مسائل معلوم نهب توكسي كونما زيط مف كاصحيم وتصب با ديمني اود كو أي تفييك طورسے وان كونىن راھ سكتاتو كوئى ابنى ہمم دانى كے زعم ميں عازييں سور دں اور آ ہتوں کی ترتیب سے بے جہد ہے۔ اور کوئی ہلدی کی گانگ یا کر خود کو بیناری سمجها بوله می معولی عربی دانی بر هی مفسر بن گیاہیے. بڑے بڑے حکسوں میں مجھوٹے مجھوالے سوروں کی تقبیم میں فاحش تونهنين متكرفا نش غلطيان كرجاناب اور مصرابني ننخوت جبل مين سامعين وحاصرين كو قاركين كوام كه ترمخاطب ترجا لب بغرض يأ دورجو يكه قريب به قيامت سے اسلے دنیا میں اِکٹر بہ حگہ اعتبار احسان ما اعلوں کالسلط مہو حیکا سے خواہ وہ تحت طومت مويا مند رشد و برايت يامدرسه دين وسشر ليت - اقبال كا مكتب ومددرسه جز درس ىبودن ز دمبند

ملب و مدر رسه خر در ص نبودن نه دمید لودن اسور که سم باشی و نیم خواهی کود

غرض عرر ما مربی مسلانوں میں علادہ معانتی انحطاط کے دبنی عسرت و فلاکت بھی بہت حد تک پہنچ جبی ہے جس کے لئے اب بہت جارہ کا دارہ جو گئی ہے۔ کہ توم میں دبنی شعور بیدا ہو، ہرمسلان اور ہرچو گئی

بر ی شخصیت کوتحصیل دین کا شفف بهو اور بالخصوص وه مشائخ و بسیر ربراستنشك محمنصب طرافيت برفائز بن اور علم فالرس ا استناب انبس حلمي كخطا برى علم بهى بقدر مرودت جيد اهسم مسائك منرعيه بخويد اصول حديث اصول تفسيرا وداصول قرآن وغره كى تحصيل كريني اورائس ملى حجاب نردكھيں. مانا كه و ذاہنے علم طريقت وه تصوف می مجدد وقت شیخ الجراور جنید بغلادی بوحیکے ہیں اور علماء كرام كوهى چاہئے كه وه تعلم دين وبدايت كے ليئے مسلمانوں سے بهت قزیب ا ورمسلمان اینے مذہب سے قریب ہوجائیں کیونکہ یہ مذہب ہی سے بیگانگی کا بتجہ ہے کہ مامتہ المسلین میں خیروسٹسر کی تمیز حاتی دہی ۔ كوئى توسنت فرض اور واجب كافرن نہيں جانيا ، توكو ئى مياح ، مستحب ُ مائزاددنامائز كامتياز متي دكها اس كانتجه يرموا كربعض مائز كامهي نا جائز خرار كيم وعت أورد بعي بدعتِ وصلاله كامام ياكعُ . حالا نكريه توسب ہی جانعے ہیں کہ ہرچنر کی ایک فند ہوا کرتی ہے اور یہ نہ ہوتو پھرامتیانہ ہی ماآ رہے گا۔ جیسے کفری ضداسوام توحید کی صدر شرک علم ک صد جہل اور اہمان کی ضرنفات ہے۔ غرض ان بے شمار مثالوں کی روحتی میں بدیمیت سیر و صلالہ کی صدیعی تھی تھوٹی بدعت صرورہی ہوگی اور ہے جے " بدعتِ حسنہ" کہا حابئے گا اور پی قرآن کا بھی ارث د ہے۔

لاتستوى الحسسنة ولاالسيه ب عهد . يعنى صنه ومسيم محيى بلابهه بوسكة غرض حستروسيته كحاس امتياز كح واضح كحيف اوران اموروا عمال پر جوحسنه کی تعربیت میں داخل ہیں ادر حن سے عوام اپنی غلط قہی مالعض حصرات کی ادھوری رہنا ن کی وجہ سے کنارہ کش ہوئے یا ہونے حارسے ہیں۔ مزودت مجمی کئی کرفران حدیث اور اعمالِ معالیہ ی دوشنی میں کئر کیار فقہاء ، مثنا ہیرومعتبر علاء کے اقوال و آرا و کے متندحوالول محساقه ایک تماب مرتب ی جائے الرسجیده و فهميده حضرات غيرجا بندالانه طوريراسي يطه كرمستفيد سوك اوردوررد كے لئے بدایت كاسبب بنيں ـ كيونكرآج كل شاعت كماب وسنت كعنوان تحير سے بہت سے نثر برکیا ہو ہے ہیں ۔ حبی کی اصل وجہ یہ ہے کر بعض حفرات نے ہم بدعت کونحض شرک سمجہ لیاہے ، حالانکھس عمل کا تعلق اسس كے عقيدہ سے سے اسى كئے تعبد وتعظيم بيى فرق كرنا عرودى ہوا اگر المتبارات تعديس سجده الكوع اطواف، دعاء قرً ماني، منت داخل مين تو استدعا أتوسل وراحلال المستدعا أتوسل وراحلال المستدعا والمتبارات تعظيم بهي ـ مرًىدم امنيادى وجهس ان حضرات نے مجھ كا كچه محد لبليد اوركمي بير ن د دیکھا کہ بہت سے ایسے چھے ہوئے خرک موجودیں جن کے ہاری مستیکون بہنی ہیں ہے۔ وَ مَا یوهِن اکترهِم بالله الاوهِم هستیکون بہر حال فرورت ہے کہ ان نثر ور وفتن کا استعمال کیا جائے اور اس کے لئے مسلمان متحد وتنفق ہو کر یک جہتی ویکد لی سے خدا کی بارکا ہ بیں رجوع رہیں ۔ اب وقت ہے کہ وہ جاعتیں جو شدت کے ساتھ سنت یا بدعت کی تر ویج برخی سے ال ی بہوئی ہیں امہیں جا ہے کہ ا ہے ا

یا بدعت کی ترویج برختی سے اور ی بہوئی ہیں انہیں جاہیے کہ ا۔ پنے
اصول میں نرمی اختبار کریں، امور ستحبہ میں کھی وہ ان کی بات مان لیں
توکھی یہ ان کا کہ اس لیں اور کسی امر میاح پر بہ صند بہو کر اسس کا
التزام مزودی نہ سجھیں تا کہ اس طرح کے اتحاد سے علی سے مسلمانوں میں
ہجر" رُحہ آ : بب بہہ ہے کی شان بیدا ہو جائے اور ذلا ذلاسی
بات پر مخاصمت کا بہے ہو یا نہ جائے۔

بات پر سخاسمت کا ہے ہویا ہمانے ۔ بیش نظر کتاب میں بہت سے قابل سیم اور مستند حوالوں کو جمع کر کے " تفویض الی اللہ " قلم اٹھایا گیا ہے ۔ مجھے اعتراف سے کر میں ابنی کو آہی علم وقیم کی وجہ سے قسیم طور پر اظہار ماتی الفیم بہیں کر سکا ہوں الیکن تحدیث نعمت کے طور پر اس کا اظہار تھی مثروری ہے کر الحمد للٹ بنت بخیر ہی ہے اور اسی مہمار انشاء النڈ تو تع ۔ ہے کم الس کتاب کو بڑھنے والوں کو اس بات پر من الله انتسوح ہوجائے گا۔ جے اگریس برابرواضح ہیں کرسہ کا ہوں ۔ فکک یو کے الله ان بہا ہے بہتسوج صدری الماسلام جمدی قعا کرے کہ میری پرسمی اتمام عندالشر مقبول ہوجائے اکر میں اپنے اعمال صالحہ کی بہی دا منی کے باوجود اس کو ذیخرہ آفرت اور اسپنے لیے سامانِ مغفرت بناسکوں کہ منشائے دل تو لبس مہی ہے کے مسلمان بھر مسلمان ہوجائیں۔

مباكرالله تعالى كادت دست ما بها الذين المستوان المنوبالله ورسوله ها ها كان منوبالله ورسوله ها ها كان مناه مناه ما كان كادت وميل من المال دور يهرجل جائے اور دنوں من ايمان كادماس اورعل من للهيت واخلاص بيالهوچائے .

واخرد عوانا العمدالله بالعالمين

الفقير الى الله صحوى شاه لعنت یس کسی انوکی جیزی ایجاد کواور اصطلاح اسلام میس افتراع فی الدین کو بدعت کیتے ہیں لیکن بعض حضرات نے ہر اچھے عمل کو بھی جو بظا ہر حضور صلعم کے بعد صحابہ و مابعین کے دور میں نہیں بااگیا اور حسن کے کرنے میں خربی خرب اسے بھی بدعت مناللہ کا نام دیدیا حالانکم علماء نے بدعت کی یا فج قنمیں قرار دی ہیں بحو وا حب مندوب مباح ، مکروہ اور حرام کے نام سے متعارف ہیں .

سروب مبائے معروہ اور کا معالی کی است معارف ہیں۔ بیعت واجبہ جیسے علم نحو کی تعلیم اور کلام اللہ کی لا وست کے لیے اعراب لگانا وغیرہ ۔

کے لئے اعراب لگانا وغیرہ۔ بدعتِ مندوب جیسے مدرسِ دینیہ وغیرہ کا قیام بدعتِ مباح جیسے کھانے بینے کی جزوں میں لذینا شیاء کا استعال بدعتِ محروہ جیسے مساجد میں غیر معولی تزئین والائش کا انہام بدعتِ حزام جیسے فرقہ لڑئے باطلہ کا ظہور وخروج بدعتِ حزام جیسے فرقہ لڑئے باطلہ کا ظہور وخروج بطف تو یہ ہے کربعض علاء ظواہر نے بھی اکثر امور خیر یا ایجادا س مومیاء کو اپنی مصطلح بد عات میں شائی بہیں کیا ہے اس لئے انہوں نے اپنی ان بد عات کی تعریف کو بہت ہی محدود کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے بدعت کی جو ترمیں کھرائی ہیں ان میں مرف بدعت مرام کو جھو ڈکر ما بقی بدغات بیں یہ امور خرخود ہی جذب ہو جاتے ہیں ۔

جسے بدعتِ داجبہمیں علم نخو کی طرح اصطلاحاتِ تصوف کی تدوین کا کام۔ اور بدعتِ مندوب میں تعیم خانقاہ و تربیت طریقت کا انتظام ،

اور بدعت میاج میں اذکار اور او وساع کا اہمام ۔

اور برعتِ محروہ میں ترکیہ نفس کے لئے ریاضت فنا قد کا انصام طابہ ہے کہ ان امور منذ کمیہ صدر کے ارکباب سے کسی

فتم کے گناہ کا نیات تو تہیں ہے درا ہے کیونکہ یہ بدمات من وجہہ علِ ناجا ٹرنہی کی تعریف میں داخل ہیں ۔ اور اس صورت میں ان بدعات کا اجالًا دونا موں سے امتیاز کیاجا سکتاہے ۔ ایک بدعتِ حسنہ ' دوسری

مترسیئر۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدّث دہلوی این محفر مولانا شاہ ولی الند<sup>رہ</sup> محدث دہلوی نے اپنے فناوی میں تحریر وہایا کہ" بدعت دوطرح کی ہے ایک دہ جس کے ضابطوں میں بڑی بات یائی جائی اور شرع میں اس کا مشل نہویہ بدعتِ

سير العن خراب مع اور دوسري وه حي كي نمع میں کوئی فائدہ صحیح ہووے اور اس میں دینی فائدے یائے جاتے ہول یہ بدعت صنہ ہے لین ایھی مامیا ہے۔ ر بحوالرار دو ترحمه فياوي مطبوعه سنگلوري اس طرح بدعت كى ال اجالى دوستمون سے برمات واضح بوتى كه بدعت حسنه وه على حائز بعص كى اصل كمّاب وسنت سے مابت بوادر بدعت مستئروه على الجائز بے جس كى اصل كماب وسنت يس نر مو بيم اس كى يھى دولىتىن بىن ايك بدعتِ على دو سرى بدعتِ علمی ۔اب رہا نفظ بدعتِ حسنہ ہی کی ایجار اور اس کے جواز کا ثبوت كمال ب تواس كے ليے حضورصلع كى يه حديث مبارك بهت كا في دانى ب : حس احد ن فی احرنا هازا حالیس حنه فهورد " پیچیین كى صديت بي تعنى "جس نے زكالى بمارے دن مى وہ بات جو دين كى فلم سے نہیں تو وہ بات رد ہے ۔ اشار حین نے "مالیس هن ف ك نترحيس مكمليك كرفيه انتارة الى ان احديث ما للينانع الكتاب واسنة ليس بمذموم

ا ورمحدث دہاوئ نے سکھا ہے کہ " " سراد چیزے است کم محالف دمغیز دین بات، "

اورمترج محكواة اذاب قطب الدبن خال نے بھی مکھاہے کہ حالیس حنه میں اشارہ ہے اس کی طرف که نکالنا اس چنر کا کہ محالفِ کتاب و سنت ترہوء' اہیں ابو وائ و نے اس مدیث کی ان الفاظ سے روایت ى بىد- اهن صنع اهراً عَلىٰ غير إهرنا فهورد "بسكس نئ نكالى بوئى بات كاد د بونا اس بات برموتوف سے كه وه مخالف كاب دسنت بي حسى كوئى اسل بيس بعادريه ايك احولى بات مه کرجب کوئی حکم کسی امر مقید بر ہونا ہے تو وہ داجع ہوا ہے تید کی طرف جیساکہ او ہر کی صریف میں " فہورج " حکم ہے جمہ اصل احدیث کی بجائے" مالیس حت کے "کی طرف لاجع ہوگابعن جو نئ بات نمالف دین بوگی و بهی رد بهوگی نه که کونی ایجی اور عمده و صالح بات مجی حب کی اصل قرآن وحدیث سے تابت ہووہ بھی د د ہومائے۔ قاعدہ عربی کے طور برمعنی کرنے سے اسی حدیث سے ثابت بوكيا كم بدعت حسنه يعنى الجيلى بات كا ايجاد كرنا بُرامني - ورسم رسول ِخداصلى التُرعليه وسلم كواحداث كومقيد لقط"ها ليس حسنةً" كے سَا تھ ندفراتے بلكريوں فرا ديتے ۔ من احدث في احسانا فھورد اور مالیس مناکے بڑھانے کی مزورت ہی نہیوتی دماتی ایک اور حدیث مصرت جریدم معابی فراتے ہیں کم ایک دن

لك آئے جن كے بدن برلباس بنيں تھا جسم برسياه و سفید دھاری کا نسبل یا حرف عبایشنے ہوئے تھے گردیوں میں اواری سی ہوئی تھیں اکثر بلکرسب کے سب قوم مفر مے تھے۔ ان کی معاشی بریشان حالی کو دیکھ کمدرسول اللہ صلىالت عليه وصلم كاجبره مبارك منغير مو گيا. أب فوراً گھرمیں تنثریف نے گئے اور جھر باہر نکل آئے اور حفرت بلال دهنى النشرتعاني عنه كوا ذان كاصم ديا بهربعة سجيره آقامت کازیڑھی اور دوگوں کو نحاطب فہا کریہ آیتیں برُصِين كم اليه لوكو! طرو الله سي حبن في كو ايك جالاسے بدا کیا جس کی آخری آبت برسے واف اللّٰه كالكَ عَلَيْكُم رَضِياً دِبِ مُنك السُّرِتِعالَى ثَمْ يِرْعُوانَ عَلَيْكُمْ السُّرِيَّالِيِّ الْمُ اورسورهٔ حنر کی یه آیت برهی - اِتقوالله وَلِتنظر نفس ما قد مت بغدة (الترسي در واور برخص كوكونى کام کونے وقت برعور کر لینا چلہنے کم وہ کل دحیات بعدالموت) کے لیے کیا کرر لہسے ایھرفرمایا، انسان کو

ہم قریب نصف النہار دسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے

یاس بیٹے ہوئے تھے بھراپ کے باس ایک توم کے

جِ اسِنے کہ خیرات کر ناسہے۔ اپنے دینار و در ہم سے بجرے سے بھیموں اور تھے دیسے مزمایا اگرچہ تھے دیا مکوا ہی کیوں نہ ہو۔لیں انصار میں سے ایک صاحب بھری ہوئی وز فی تھیل كيائة إننى وزنى كم بالقه يوجهل بهو كيا . يَعْم بوكولسنان كالتاع یس اینا مال لآمانشروع کیا یمال تک کر دیکھا میں نے دو تورے م غلے و کیڑے کے اور دیکھا سے نے کہ دسول الندصلی الندعلیہ وسلم کاچہرہ مبارک خوستی سے چمک اٹھا گھ یا کرسونے سے ملمع کی ہوئی جاندی۔

آب نے مخرمایا جس نے اسلام بیس کوئ اچھاطرافیہ جاد<sup>ی</sup> کیا وہ اس کا بدل یائے گا۔ اور حب نے اس کے بعد اس طراقیم کوماری رکھا دیا اس کے مطابق عمل کیا ) وہ بھی اجریا ٹیگلیسلے تتخص کے اجرمیں کمی ہوئے بغیراد دجی نے کوئی تراط لیت ماری کنااس کا گنا ہ اس کو ہوگا اور اس کو بھی ہوگاجی نے اس کے بعد اس کے مطابق عمل کیا مہلے لوگوں کے گناہ میں محمی ہوئے بغیر دسلم) ميم مسلم كى ال مديث كے ترجے ميں ما حب مجمع الجار اودا مام نودی نے بھی ہی معنی لکھے ہیں کرجس نے جاری کیا اسلام میں

طريق يك يهراس كع بعد إس طريقة وحسة رعل كيا كيا تو تكما جائع كا اس شخص کے واسطے سی قدر اجروثوا پ کرجی تعدر سب عل کر شوالول کو اس کے بعد ہوگااور ان لوگوں کے ٹواپ میں سے کچھ کا طے کر اس کو مزدیں گے ۔ بلکہ اللہ تعالی دولوں کو لینے خزانہ لامنتا ہی سے تواب دے كا ادروه طريقة جهاكس نع جارى كمايي خواه وه طريقة ايسا بهوكم اس سے پہلے ایاد کیا گیا لیکن کسی سبب سے بندہوگیا تھا اس نے بھاٹس کے جاری کر دیا ، یا یہ کم سلے اس سے وہ طرافقہ ایجاد ہی بہیں ہوا تھا اس نے نود اپنی طرف سے اس کو ایجا که اور جاری کیا وہ طریقہ خواہ کسی علم کی تعلم ہویا عبادت ہویا طریقہ ادب کا ہو۔ اس حدیث سے سرمرث جوافه يدعت حسنر ہى أباب سے بلك خرجاريد كا يھى الميات بوللے كم بافی خریر علی الدوام الصال تواب مرد ما ہی رہے گا۔

اب ریا کسی کا بداعتراف کداس حدیث کو کتاب اعتصام

وسنت محاب میں بنان ہی ہیں کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ سے کھ الیہ پہت سی احادیث ملیں گی جن کو ان کے موعنوع کے لحاظ سے مناسب باب میں وی میں دی گئے ہے جیسے صحیح مسلم میں کما الحیف کے تحت تیم مابیت الخلاء حاتے وقت کی د ما براحادیث جمع کی گئی ہیں ليكن استمع وترتيب سے نفس صفون تو مثا ٹرینس جو یآما اور اگریہ

تسليم ب تو بهرتيم يا بت الخلاء جاتے وقت كى دعا كو حالكندعورتوں کے لئے ہی فروری سمجھا جائے اور اس سے مردوں کو الگ ہی سمھنا ط منے دادراگہ کوئی نے مجھے بوچھے اور کی حدیث سے قطع نظر کڑا موا ـ ان امادیث کو بره مرکه سرالا مورهجد تا تهاد کل بدعة خلاله ياواياكم ومحدثات الامورفاكل محدثة بدعة ضلالة بالامتاذنك وبدبر على يربرعت صلاله کا فتوی جسیال کر دے تواسے ابنی تقصیر علم وقہم برصف ماتم بحقاليني حامية. شای شارح در غمار نے مجی ادائل جلداول میں صدیت من سَنّ فی الاسلام سنہ کے بہی معنے لکھے ہیں کہ کل من استارع شياء من الخاركان لهُ مثل اجركل من يعمل بـه الخـ بوم القيامة يعنى وكوئ حب تعيى كوئ طريقه نيك إيجاد كرے كا تواس كوناقيام قامت تواب بومارے كاراسى ورسے تصوصى علاج متربعیت نے طرح طرح کے اصول وقوا عدایجا دکئے اور ان کے عسلاوہ على و باطن معنى مناتخ طريقت نے بھی ترشن قلب وتز كيٹر نفس كے كئے طرح طرح کے مجاہدات واشغال ا ذکارمراقبات اور فوظالف ایجا دکتے جَن كى اصل برا غبارِ كمّا بِ ومنت " وا ذكو والله ذكواً كشيرًا '

(قرآك) اود" فاكثرواهن قول (صيف) سفاست عائة مسائل میں اس سوال کے جواب میں کہ بدعثِ حسنہ کے لیے کو تی خاص زمانہ بعنی قرونِ ملنہ یا دور آبعیس ہی کی قید سے ماہیں اور اس کے جوازو میسر بحاذ برا کھل سے " غیر محدود است " یعنی غیر محدود ہے ، نہ مانہ کی کچھ تىدىنىن قامت كى بدعت صنه جائنيه -رسى بات يه كربدعت حسنه كاجوازكن كن کے نزدیک ہے تواس برسب ہی علماء کرام متفق میں اور سب کے نزديك تاقياست بدعت حسنه جائنيه واقوال فقهاء ومحدثين أس ماب میں ہیں کر سینہ اور ضلالت وہی بدعت ہے جو نخالف قران وحدیث و اجاع کے سے اور جو بدعت الیم نہیں وہ درست سے ۔ خِ اکِبُر حفرت الم ثنا نعي من نه فرايا. حااحدث وخالف كتابا اوحت او اجماعاا واثرانه والبدعة الضلالة ومااحدث من الخار . ولم يخالف من دالك فهو البدعة المحمودة بهتی نے بھی حضرت امام موصوف سے بھی روایت کی سے کہ بدعت دو طرح سے مذبومہ اور غیر مذمومہ . عجہ الاسلام حضرت امام غزالی تنے عِي كُمَا بِ احِياء العلوم كى جداول مِن بايا سِه كم " وفي يمنع ذالك من كون ه محذ قافكم من محدث حسى يعنى كسي بات كو

اس نے نہیں رد کا حائے گا کہ وہ نئی ہے کیونکہ مبہت سی نئی باتیں اچھی مجى ہوتى ہىں: نيز قداد كا عالمكيرى كى جلد بنج بيں ہے ۔ وكم من شي كان احداث وهويدعة حسنة "يعن ببت سي من ايس يدىت حسنه بى . براك لئے بھى كرالفاظ حديث "حاليس حسنه فہورد" یں احلاث کو" حالیس حمشه "کے ساتھ مقید کیا گیاہے جس کی وجهسے نمی بات ہی رد ہوگ جو مخالف طریقہ دین و اسلام ہوگی يهان احداثِ خيرادر بدعتِ حسنه كى طرف كوئى ? نحاطب نه بهوگا " أس طرح يه مديث كرما احدث قوم بدعث الاس فع مشلها هن السنة .... الخ يعنى حب كوئى قوم إيجادِ بدعت كرتى سے تو اس کی انڈسنٹ اٹھال جاتی ہے۔ اس سے بھی ظاہرہے کہ چھسمل اصل دین سے تعلق نہ رکھے گااس کی ترویج سے ای*ک سین*ت کا ارتفیاع موجائے گا۔ خیائے مکا حب مطاہرالحق نے اسی حدیث کے ترجیمیں لکھا ہے کہ نہیں زکالی کئی قوم نے بدعت کعنی جو بدعت کے مزاح سنت ہو۔ گویا بومزاح سنت منهووی بدعتِ حسنه بهوگ -جَول بدعتِ حسنه برایک دلبل طا خطم موکه علامه متر بنلانی نے تکھاہے کہ بیت نماذکی اصل دِ ل سے ہوتی سے ادراس كامنه سے اداكمنامتى بى والتلفظ بهامستحب

يعنى طريق من احب المشامخ لاانه من السنة لأان لم ينت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منطريق صحيم ولاضعيف ولاعن احدمن الصعاب والتابعين ولاعن احدمن الاعته الاسبعة بل السفول انهصلى الله عليه وسلم كان اذاقام الى الصلقة كبرفية كالبدعة حستة. يعنى ينت ذبان سے كمنى حسنوسلع، معابر العين او عجتهدين سية ابت منين اود إس كے باوج د حكم ہے كہ يہ بدعتِ حسنہ ہے ، متحب ہے (حامث درعزُ دِفقه ضفی) دُرِ مِحْمَار نے مجمی مکھا ہے کہ زبان سے سیت ادا کرنا ہمارے علماء کی سنت ہے اور شامی نے بھی اس کوعلاء کا طریقیہ حسنہ بتای<u>ا ہے</u> غرض برانفاق فقبا ومحدثین بربات اس ہے کہ بدھتِ حسکنے قطعاً جائز سے خائجہ علامہ علی نے انسان العبون کی جلدا ول میں لکھا ب - وقد قال ابن الحجر النالبد على الحسنة منفق على منصبها بعنى إى تجرن كهاب كم بدعت حست كم مندوب اور تحسن ہونے ہر انفاق کیا جا جکا ہے .

جوانی بدهت حسنه برایک اور علی دلیل به به کرابوداؤد، ترمذی ونسائی کی روایات سے واضح سے کر انخفرت

صلی النَّدعلیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ گھٹھلیاں یا کنکریاں کی ہوئی السُّرِتعالىٰ كاذكر كم جادبى سے انحضرت صلى السُّرعليم وسلم نے اس كو منع نرفرمایا - بیس اسی قدر شوت برفقهاء نے مستکلہ نکال کیا۔ لاباس بانخاذ السجة يعى تبيع كاستعال مين مضائقه مني ب ١٠س پرصاحب بحرانرانق او دعلامه شامی شارح و دخمآ راشاره کمهتے ہیں . لاتزيد السجة على مضمون هذا لحديث الابضم النوى فى خيط ومثل ذالك لايظهر تأثير فى المتح آب دیکھیے کراس میں تسبیح کی تمام خصوصیات دانوں کی گِنتی آما گااور الم سب می جیزوں برا رشارہ کیا گیاہیے جن پر کو ٹی امتناع نہیں کیا کیا۔ اس سے صاف ظام رہیے کہ اس علی کی بھی بدعتِ حسنہ ہی قرار دیا كيلب واكثر صابرت بهي بعض مواتع يرسكوت بن كوادلي سحها بأوحودكم وہ منع بدعت برقا در تھے . شاید اس لئے کم انہیں بعض المورِ مکروہ می تحقيدنه تجهزيري نظرايا موكا جنائخ الك دفعه عيد كح موقع برحفزت عليما نے دیکھا کہ ایک شخص بعد نماز عبد کے نفل براھ رہاہے۔ آ بُٹ نے کسے منع نه فرمایا حالا تکم عید کے بعد نفل برط هنا ممنوع سے اس مو تع بر کسی نے ایس کوتوجہ بھی ولائی تو آئے نے جو اب دیا کم مجھے خوف آیا ہے کرمیں کہیں ان لوگوں میں نہ ہوجا وص حبہیں النزلعالی نے جھڑ کا ہو

بحوار بارعت حسنه كيلئے ايك قاعدہ كليم

مصرت عبداللدابن معودم فراتي بن ماراي المسلمون حسنافهو يعندالله حسى يعن جس كام كومسلمان الجهاسجيسوه خدا کے پاکس بھی اچھاہے۔ اور اسی برارشا دِ رسالت نیا ہی بھی ہدایت فراب. " التبعق السواد الاعظم" بعنى سواد اعظم كى بروى كرودساح جِنائِجُ مِلاَّ على قادىنے سوادِ اعظم كے تعلق سے مكھاہے كہ. يعبر سيه عن الجنماعة الكثيرة والمرادماعليه اكثر المسلمين المنابي الدين خان في مشكوة كترجم بين اس مديث ك يهى معنى تكھے ہيں كرجوا عمقاد اور قول وقعل اكثر علماء كے بوں ان كى

حصرت امام نما نعی کسے بھی بہتی نے ایک دوایت بیان کی ہے کے منی بات اگرالیہ ایجا د ہوکہ فران صدیث اور اجاع کے حکموں کو

د: مثا تی مواور نه ر د کرتی بهوتو وه بدعتِ حسنها ور همودسی اس كوبُرانه كهناج اسيئه علاده اذبي شاى شرح ديه مختار نے بھى انكھ ب والاعتماد على ماعليه الحم الكثير يعن عامة المسلين كح كده وكثر كالحسى على خير برقاع بهوما نابهي ايك سنديه چائجاس خصوص من خود قران بھی اطق ہے۔ ویدج غیرسبیل المومنين دوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً هم يعنى بدايت كے واضح بوجانے كے بعد بھى جورسول التفسلى الشعليه وسلم سے کنارہ کش ہوا اور ال ایمان دیعنی صالحین وتمہور علاء اسلام و منعین شریعت یا جاع امت )سے الگ الگای جلے توہم اسس کو اسی المتے برطدال دیں گے اوراسے جہنم میہنے دیں گے کروہ بہت ہی بُری مجے سے رہے ) گوما مدیث کے انفاظ اتبع والسواد والاعظم برالترتعالين سبيل المومنين كواسك مترادف معنی میں استعال فراکر قرآن و حدیث کے بعد ایک معابد برایت اور بھی غابت فرایا ہے جس کے اعبالے میں گراہی کی کوئی ظلمت أركح بن المصلى -

ب جواز برعتِ حمنهاورقران ایک حرفِ انجر سورۂ حدید یارہ (۲۸) میں ارت دِ باری تعالیہ سے ومهبانية وابتدعوها واكتبنها عليهم الاابتغاء رضوان الله فهارعوها حق رعايتها ج قاتينا الذين امنواميهم اجهم وكثيرهنهم فليقوى ويعنى مهانیت ان کی انداع ایجاد ہے جے ہم نے آن پر فرض نہیں کیا تحاسوکئے تلاشق مضمًى حتى كح السوانهوا نع ابنى اختراع رمها بين كا كو في حتى رعايت نہیں رکھا۔ پھیرچوان میں ایمان والے تھے تومم نے اس کا جران کو دیااور ان میں سے اکثر افرمان ہی رہے

الحمداللہ کہ یہ آبت باک جواز بدعت مسنر برکھلی دلیا ہے کم انگر کو تی اجھا اور نیک کام ابنی طرف سے ایجاد کیا جائے تواسس کے حقوقی ولوازم کی گرانی اور د عابت بھی کمحوظ رہے۔ جیسا کر اسی آبیت سے واضع ہے کرجب نبی اسرائیل نے خاص الشر تعالی کی مرضی اور ابنی نفس کمنے کے واسطے ابنی طرف سے یہ ایجا د کیا کہ بہار وں اور حبگوں بی ب بیاد کیا کہ بہار وں اور حبگوں بی ب بیادی موٹے کے واسطے ابنی طرف سے یہ ایجا د کیا کہ بہار وں ان کی ایکا کی ان کے در کرتے میں نبیان انجام کادائ سے پوری میں موٹے کے واسے اللہ تعالی نے ان کو فرل کے ان کی یہ ایجا دات جو

السيدالوسيلة وجاهدوا فى سسبيله المعلكم تفلحون ليعفد ايمان والولاروالأسه اورالوهوالا کی طرف و سبلہ اور اللہ کے معاملہ میں سعی محرو تاکہ تم نلاح پاسکو<sup>ن</sup>

فعا ذالعسدالحق الاالضال

قران کے بعدرسول کا فران ایک آیتہ رحمت آیت صدرمتعلقہ رہائیت میں بنی اسرائیل کو جوانتباہ کیا گیاہے دہ ایجاد بدعت پرہنیں ہے ۔ ببکہ حق رہائیت کو کماحقہ ادا مذکرنے ادر ان کی رعایتوں کو ملحوظ نر رکھنے کی وجہ سے ہے اس کی طبیک مثال بالکل السی ہے جیسا کہ مدیث صحیحین میں ہے کہ

حضرت السول كبيته بيب كرتين آ دمى دسول الشرصلي الله علسیہ دسلم کی اذواج مرطات کی فارمت میںاس لیئے حاضر ہوئے کہ اُن سے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم ك عبادت كا مال دريا فت كري، حب ان كوأب كي عبادت کا حال سبت لایا گیا توانہوں نے آپ کی عبا دت . کومختصرخیال کرکے آبیں ہیں کہا کہ درسول انڈسلی اللّٰہ علیہ وستم کے مقابلہ میں ہم کیا ہیں فلانے توان کے الطي يحيل سأرب كناه معاف كرديث بين بيران بس سے ایک نے کہاکر میں ہمیشہ ساری رات نمازی پرمسا كرول كا اور دوسر سف كها مين بميشه روز عدكما كرول گاک<u>مبی افطار زکردلگ</u>ا تبیرسے نے کہا میں عودتوں سے

الگ دہوں گا اور کمبھی سکاح نہ کروں گا۔ لیس د اتنے میں، رسول کا مىلى الله عليه وسلم نشرلف لائے اور فرا یا کہ یہ حج تم نے کہاہے سومتی تم سے زیادہ فلاسے خشیت اور تم سے زیادہ تقویٰ رکھیا ہوں ، دوزہ بھی رکھتا ہوں ا<u>ضطارہی کرنا ہوں نماز کھی</u> چ<u>ڑ ھستا</u> ہوں سوتاہی ہول اودعود تول سے بنکاح بھی کرتا ہول لیس جو شخف مرے طرلقے سے اعرامن کرے گا دہ محبر سے بہنی ہے د بيكيت ؛ اس واقعه مين حضورصلى الدّعليه وسلم اكّ اصحاب کو حوریا صاب و لوا مل عبادات کاطرف برخوشی ما مگ سو محمر آمادهٔ عمل بیں اور سختی و مشقت کوگوادا بھی کر لینے تیار ہیں معنودصلی الله علیه دسلم اپنی دافتِ برایت سے اُن دیاصات میں حقوق دعابيت كو لمحوظ دكھنے كا ادشاد فر لمتے ہوئے شال ييں خود اپنے ہی اسوہ حسنہ کے نوری حجلکیاں دکھارہے ہیں۔ اس بیں بینہیں ہور ہ ہے کہ ان کی بّان ہوئی مباوات واذافل کو کیے کخت منع کردیا گیاہے ملکہ اس میں سہولت اور اکسانی کے طریقیے سامنے ڈال دیئے گئے تا کہ میارنه روی اوراعتدال مین تو شنودی فدا اور در سول قاصل رسے جبیا که اسی نوعیت کی ایک اور حدیث میں سے کہ "استحضرت صلح کے ایک سحابی تخصین کا نام عثمان بن منطعون تھا ۔ ان کی نسبت آپ کومعلوم ہواکہ وہ

ون دات عبادات میں مشغول رہتے ہیں ۔ دن کو روزہ رکھتے اور دات کو سوتے نہیں ہیں ، بیوی سے بھی کوئ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بوا کر دریافت کیا کہ "کیوں عثمان! تم ہمارے طریقہ سے مہٹ گئے ہو" انہوں نے جواب دیا فعلا کی قسم ہٹا نہیں ہوں بئی آپ ہی کے طریقہ کا طلب گار ہوں ۔ ارشا د ہوا " بیں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کڑا ہوں ، ناز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور عور توں سے سنکاح بھی کڑا ہوں ، عثمان! فعل سے ڈروکہ تم پر تمہارے ابل وعیال کا بھی حق بے تہمارے مہانوں کا بھی حق بے دور تہماری جان کا بھی حق بے دور تہماری جان کا بھی حق بے تو دون ہے کہی رکھو افراد بھی پڑھو اور سو بھی ۔ "

اس دوری حدیث سے یہ بات بہت ذیا دہ واضح ہوگی کر عبادات میں اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے جہا بخہ ترمذی شرلیف کی یہ حدیث عبی " وجن البت ع بدعة صندا دید لایہ ضاها ادللہ و یصولہ لیعنے جس نے بدعت سیئر کی ایجاد کی ایسے اللہ و درسول لیند نہیں فراتا ۔ آیت ذیر بحث اور حدیث صحیحین کے معانی پر جامع و ما فی تفسیر سے اوراکم دللہ کو ترمذی شرلیف کی اس حدیث میں " بدعة صنلالة کے الفاظ خودی بدعت حسنے کی بالمعنی شخیلتی یا سیجاد لفظی فرا رہے ہیں کہ المعنی شخیلتی یا سیجاد لفظی فرا رہے ہیں کہ اگر بدعت حسنہ نہ ہوتی بدعت مندالہ کا امت یا ذی کا مکن ہے ہیں کہ اگر بدعت حسنہ نہ ہوتی بدعت مندالہ کا امت یا ذی کا مکن ہے

گریا بدعت صند ایک الیی جھپی ہو گ حقیقت ہے کہ اس کے خرہونے بیں کوئی شنبہ ہی بہیں ہوں کے الی جھپی ہو گ حسند " سنت حسند " کوئی شبہ ہی بہیں ہوسکتا جب ہی تو اسے بہ الفاظ حدیث " سنت حسند " کہا گیا تاکہ یہ لفظ اپنی معنویت کے حسن میں الحقیق اپی دہے ۔
د وما علینا الا البلاغ ،

بعاترسنه

منجآء بالحسنة منلهعشرا مثالها

حونیکی اور حسنہ ہے کرکیا اسے دس گا ثواب ہے , چ)

اب ذیل ہیں اُن اعمال کی فہرست دی جا تی ہے جنھیں بعنی حفات نے برعت حسنہ وسسیہ کا امتیا زنہ ہونے کی وج سے۔ اچھی ایجا و کو ناجائز اور بدعت سیہ سمجھے کر دگو ں کے لیئے حمناع للحیر ہوجاتے ہیں جیساکہ قرآن ہیں ہے : حمناع للحیر معت دھر دیب اللّی ، یعنی خرسے دو کہنے والے حدسے براجھے ہوئے ہیں اور حبن کی وجہسے نے رہے والے حدسے براجھے ہوئے ہیں اور حبن کی وجہسے اکثر ذی فہم حضرات نے بہت سے اعمال مستحسن ترک کر دیئے ہیں۔

مالال کی براعتبار تحاب وسنت ان کی اصل ثابت ہے اور مبیا کہ اوپر بدعت حسنہ کے قاعدہ کلید کے ذیر عنوان بّنا یا گیلہ ہے کہ حجونی بات قرآن مدیث اودا جماع کے مغائر نرم وہ بدعت حسنہ اورمحو دہے قابل تقلید اود لایق علیہے۔

جواز ميلادميارك

وہ ذات پاک جس کی تشریف آوری کو الله لتحالی نے ہرذرہ ذرہ کے لیئے رحت سے تعبیر فر مایا ہے اور حبس کی بعثتِ مبارکہ سکا احسان جمیع مومنین پرتاابد د کھاہیے اگراس کی ولادت پڑسعادت پرخوشی نه منانگ جائے اورسالانہ اس کی محفیل میلاد کا اکتزام نہ کیا جائے تو تھے رکس کے لیئے خوشی منائی جا سکتے گی اور حب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی و کیلی علیم اسلام کے لیدم ولادت پرسلام میجاہے تو کیا حفنور صلعم کے یوم ولادت کی تقریب نہ منا کی ہوگی لیتنیا منا کی ب اور اس اسمام سے کہ " صلواعلے وسی لم طو تسلیما " کے تخاكف حضور مسلعم ك خدمتِ با ركت مين برلمحه بهنيج دسے ہيں اوراس كى تاكيدتهي ابل ايمان كوكى كمي سي كرتم ورود وسلام بهيع رسو ديكھي اس میں ایک نکتہ یہ کھی ہے کہ حورسول برسلام وزود بھیجا گویا وہ ایدا بنها تا ہے خلا ور دسول کو اس ایزا دسانی کی سنراء یہ بے کدونیا وآخرت

کر جو دینے تمام کا لات پر حاوی ہے ۔ لیس اگر اس کی یا د اور تقریب ولاد کا سالان اہتمام کیا جائے تو کیا وہ علی خربنیں ہے ، یقینلًہے اور اسی پر ہما دا ایمان میں ہے اور خود حصنور صلع نے بھی اپنی تقریب ولادت کے یوم مبارک میں لیمنی ہر دو مستند کو روزہ رکھنے کا التزام فرایا تھا۔ چنا پخر ابو عباللّہ بن الحاج مُدخل میں تکھتے ہیں :

هندا دشھی العندی السندی فنصل است کے مقالے وفضلنا فنید بھی ذا السنی الکس سیم اسدی هن استانی علینا فنید بھی ذا السنی الکس سیم اسدی هن استان میزاد منید فنید دیسے دالا ولسین والا تحدین کان بیصب ان میزاد منید

من العبادة والخير مشكراللعولى عسى ما اولا تابه من حدذه انعيم العظيمة وتسداشيا رعلسيه الصلؤة السلام الى فضييلة صذاالشين والعظيم بقول عليه السلام للسائل الندى سالسه عن صوم يعِم انتساين فقال لئة عليه السلام ذالك يوهرول دت فبيه هذا السيوم منتضمن لتنتريف حداالشهى لعنی یہ مہیند رہی الاول مبارک کا ہے کہ اللہ نے ہم پراحسان فرمایا ہے كواس مين اليسا مسيد الاولسين ولأخيرين بيدا كيا - حب يه مهينه آيا كرے بين چاہنے كہبت زيا وہ نيكياں اس مهينہ بيں كيا كري ا ورخود حصنود صلی الله علیہ وسستم نے ہی اس مہدینہ کی ففیلت کی طرف اشارہ فرایا کیوں کہ آپ ہیرکے دن کا دوزہ دکھا کرتے تھے، حب کسی نے بی جھا کہ آپ م دوزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرایا کہ تمیں اس روز پیا ہوا ہوں ایس اس سے اس ماہ مبادک ک بزرگی اورعنطمت ثابت ہے۔

ا اتام میلاد پرفقها وعلاء کا اتفاق ذیل میں معبس میلاد کے جواز کے تعلق سے مشاہیر آئمہ ، نقها ، اور علاء کا تصانیف سے صرور محصے اقتباسات پیش کے گئے ہیں جن میں بعض نے احتیاط شری کو معوظ دکھتے ہو کے میں جن میں بعض نے احتیاط شری کو معوظ دکھتے ہو کے میں اس تقریب سعید کو ہر حال جا کز اور بدعت حسنہ کا سے تعمیر

کیا ہے۔

🔵 ا مام نؤدی استباد الوشام دح فرلمتے ہیں .

ومن احن ميا استاع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوهر المصوافق ليوهر هول ده صسلى ١ دنت من الصدقات و اظهار النزينية والسرور الح يعنى جشن ميلاد محفودهسلى الشعليدوسلم ايك المجبى ايجا وسے .

ا مام ابن حجر محدث دم فراتے ہیں:

وعفل المعول دواجتماع الناس بعكذالك اى دعنه حسنة لهذا فى السيرة العبليه لينى جش ميلاد مي لوگول كا اجتماع بدعت حسنه .

ملامرسیوطی فرملتے ہیں:

يستعب دسنا اطبها والشكولموليدة عليد السلام با لاحبتماع والاطعاه وغير فه للث ليعن بماري لي مستحب به محفل ميلاد ملسرعام اود المعام طعام وعيره .

من حفرت شاه ولى الله دبلوى فر التي بين كه بين مكم معظم سي با ربوي ربيح الاول كو مولد شريف مين تفارح فرت كه آثار اورعجاب معاملات كاج وقت ولادت ظاهر بول ميس بيان بور إنفا يتن اسن

میں شرکے ہوا اس میں حود کھیا تو الور دخمت ظاہر مقے۔ سر

و حفرت شاہ عبدالعزینہ دہ کسی صاحب کے استفساد تکھتے ہیں ہر اس ففر کے مکان پر سال بھر دو مفلیں ہوتی ہیں۔ محرم کے دسوی دن یا ایک دو دن بیلے قریب نراد آدی آتے ہیں۔ نفیا مل حسنین م بیان کرتا ہوں بعد ختم کے بانچ آیتیں پڑھ کے جو کھیے باس ہوتا ہے اس بر نامخہ کرکے تقتیم کر دیا جاتا ہے اور باد ہوی تاریخ دبیح الاول کے اسی قدر آدی ترقیق م کا ولادت شراف و حلیہ بیان کرکے جو کھیے کھانا یا شری ہوتی ہے۔ مشری ہوتی ہے اس بیر فائح دیے کرتقیم کردی جاتی ہے۔

### علامہ ابن جرزی فراتے ہیں :

سع سکن فی ذالک الادعنا حرالشیطان وسروداهسیل الاسیطان وسروداهسیل الاسیطان وسروداهسیل الاسیطان وسرود ابل الاسیطان کے لئے ہواکرت ہے .

حفرت مجد دالف ٹانی رح فر لمتے ہیں:

دیگر درباب مولودخوانی اندداج یا فته درنفنس قرآن خواندن برصورت حسن و در فقا نکر ولغت و منقبت خواندن چرمفا کفتراست .

دمكتربات ملدسوم)

## جوازقيام وسسلام

مندرجبالا اُداء کی دوشی میں یہ بات تو واضح ہوجی ہے کہ محفل میلاد ایک امرسخسن اور برعتِ حَسنہ ہے اب رہایہ سوال کاس میں جوسلام وقیام ہوتاہے اس کا کیامقام ہے تو اس تعلق سے وفی ہے اُداب مجلس کے بیان میں قرآن یہ مجتابے کہ سااسے الدن نامسنوا اذا قسیدل لکھر تفسیعوا فی العجائیس فا فیصوا یفسیح افدان نشن و کے ایمیان والع دیاتی میں موا ذا قسیدل انشن و انانشن و کے ایمیان والع حیث می کو کہا جائے کی مجلسوں میں کھل کر بیمٹو تو کھل کر بیمٹو تو کھل کر بیمٹو تو کھل کر بیمٹو کو اور دیا کہا جا کہ کہ کھرے ہو تو اُنٹو کھرے ہوا کرو، چ

ہذا آت صدر کی اتباع میں یہ بات واضع ہودہی ہے کہ مجلس میں انشت وقیام ہے تقاضوں کو حسب مزودت پودا کیا جائے ہیں اگر ممفل سلا میں حصنورا کرم صلعم کی فادمت با برکت میں سلام عرف کرنے کے تعلق سے ایستادہ ہوجا میں یہ جائز ہے جہانچہ طلاعلی تمادی نے دست لبتہ سلام عرف کرنے کو جائز مکھا ہے اس لیے اس میں استقبال فیلہ نہیں مکدار تد ہارے اس اور در مخار نے نبی سلام کو جن کر اور بدعت صند قرار دیا ہے جیساکہ اس

میں مگراہے کہ انتہ ہے بعد الاذاں حدث نی رہیے الاول سنة سبعات واحدی شعاسنین وهومدعت حسنه اس کے علاوہ ذل میں علم کے عرب ومفتیا ن ندا بہ ارب کے فقا وی ابنی فلاصة بیش کئے جاتے ہی جیے حفرت مولا کا حدسعید محدث دمہوی نے جی فرمایا ہے تاکہ ممفل میلاد مولود و قیام وسلام کے جواذ پر مزیدا سنتہا ذکا شیقن موج جائے۔

# فتوی مانکسر

انقیام عند ذکرو لادة مسید الاولسین والا خیرن صسلی اونگه علیه وسلع است حسنه کشیوم مذا اعداماء

, ضوی از مفتی مولاناحیین اب ابراہیمامکی)

فتوكى حنفيه

نعمراستحسنة كثيرون

, فوَّى ادْمِفَى مولانًا عبداللَّهُ بِمُحَدِّمِ عِنْ حَنْقِي

## فتوكي شافعيه

تعمرانفیا عرصند ذکرولادشه صلی انگه علیه ویسلم استعشل العاماء وهوحسن .

فوّیٰ ازمفتی مولانا محدعمرین ابی بکرادیک<sup>س</sup> شانعی،

#### ن فتوئی *حنبلیی*

لفعريجب الفيا هرعسك فكرولادت وصلى الله عليه والدوسلر استعسنه العلماء الاعسلامر وقداة السدين والاسلام

فاً والم مرقوم کا حاصل پرہے کہ یعمل ایک ستحسن املام ہے اوراس میں قیام وسلام ہی جا کہہے۔

د فىتوىٰ ازمولانا ابن سحيىٰ حنبلى ،

ا ودکیوں نہ ہوک حضودصلی اللّہ علیہ وسلم برنفنس نفیس اس محفل ذرق و شوق می طرف توجہ فرطقے ہیں جیدا کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللّہ م<sup>م سف</sup> خیومن الحرمین ، ہیں سخرے فرط یاہے کل ذی کسید دیشا ق اکی مشی وستوجہ البيد بقسد و مشوقه فاند لبستد ف البده و رابتن صل ادراد عليه وساعر بين اس عبادت كا حاصل منمون يرب كرحضود اكرم كا ول خوب كملتاب خوشى سے اس كى طرف جو آپ پر درود وسلام بعين لمب اور جب كوئى مشاق تعشق قلبى سے مهمت سكا تاب اور آپ كى طرف منوج بهرجا تا كئى مشاق تعشق قلبى سے مهمت سكا تاب اور آپ كى طرف منوج بهرجا تا بعد تو آب، اس كا طرف اگر آتے ہيں . هنبهان است و مجمده داله سا۔ لله عدلى ذالك .

ىڭەمىىلى ۋانىك. ذلات حمد ولعت او 'است برخاكِ ادب فست سجوميرى توال كردن درودسے كالة ال كفنن وكلى التشعلي نوركز وشد نور كالسيب ا زمين اذمت إق ساكن فلك ديمشق أوسنيدا حواز لعنظيم أثار مبارك وتبركات ا ولزاء فنا دی بزازیر کے باب الرتد میں ہے میں نے رسول خلا<sup>ر سا</sup>ن کے موسے شریب بی ا بانت کی یا س کوسبک جانا تو وہ کا فرہے اصل عبارت لوگ ہے من صغر شعرال بني صدى الله عليه وصلعرا ستخفا ناً واحاندً منكر" لاخلاف منيه .علام قامنى عياص في في شفامي مكها سے كرجتنے آثار دسول فدامسلعم كى طرف منسوب ا ودمشهور بين ا ن كى تعظيم ا بل اسلام پر فرخل ہے اورزیادت منخب شرعی ہے اسی برفتوی ہے علما کے حیفیہ شامغیہ والکیہ

یہاں بھی استحان ہے اِن ول والوں کا جن کے لئے اللہ نے ایمان کو ذینت تز کمنی کبشی اور وہ کو نے محبت وسٹوق میں اتنے یا لمل ہوئے کہ محبیب کا گلی کے کتے سے خو د کونسبت تو دے دی اور ہے خود ہم اس سے بياختكى پر محبوب اورنادم بوكراس كوب ادبى پر محمول بھى كباء اور شا کدمحبت کا یې تقاصاساری فرزانگی و پوشیادی کودیوانگی پر کچیا در حمر كرما تاب اوروه اپنے محبوب كے انتاره چشم وابرو برنا چنے لگ جاتا ہے ہي تو وجر بھی کہ طرف ربت القدس سے خانہ کعب کی طرف عین حالت نمانہ یس حصنورصلی الله علیہ وسلم لمیٹ جاتے ہیں اور حضور کے خصوصی دایوانے یہ تھی بنیں دیکھتے کہ سمت کہاں سے کہاں بدل گئ ہے اور یہ بھی منہی لیے چھتے کہ البیا کرنے کے لیئے کون سامسند شری ہے اور کیا کوئی وجی ازل ہو تک ہے؟ اور حو بدبخت ان مسائل میں الحجه گئے وہ مارے گئے اتباع دسول سے بھر گئے گو دخ بیت المقدس بی می طرف مشا فیکن نماز ان کے مندیر اردی گئی جبیا مرخود الله تعاليا في فرطايا بي كراس مين ان كا امتحان تها الم كيد بختي سمه و لول کاکفر چېروب کې مسلوای لیس په تی ۲ وه مرفنی دسول سے سمیا تھرے محمعتوب میں ہے اور تور سول کا ساتھ ہولیئے وہ جیتے ، می ونت کے مستی ہوئے اورسٹرہ بسرہ کے مقب سے مماز ہوئے محبث

ك دنيا مجى عجيب بے كريبان دل ولئكاه ى آذ ماكيش بے ال مرى عمل كے سائد ان نیتوں کو میں پر کوا جا تاہے اور خلق اللی بھی فاص ہے کر تعظیم تولیف یزی کراتے ہیں اور نام اس کا عا دت دیتے ہیں اور تعبیر تقوی ملّی سے

ومن بعيظم انده ائرالله فالنهامن تقوى الناور ٢٠٠٠ يعنى جوفداسے نامزدكرده چيزوں ئى تعظىم كرتاہے تو يہى دلده كا تقوىٰ ہے ۔ '' اُ دمبادک بھی اسی تعریف میں آتے ہیں گوشعا ٹرکی اصطلاح شرکا اورہے مکین حب ضید دوں برعظر کیا تو گنجاکش وسیع ہے حبی برقران پنودهی شایریے

وتعزروه ولقشوه با

لیں اس حواد قطعی کے لید وہ مستعین دسول بھی اسی ا فعقیائی میں آ جاتے ہیں جولنبتِ خاص دکھتے ہیں اور اخاو کمنَ اسْبعینی ﷺ کے زمرهٔ خصوص میں آکر ان عبادی لیس للٹ عملسی ایم سلطان کیا کی خلعیت فاخرہ سے مما زہوجاتے ہیں اور حب اتباع دیسالت مسلی اللہ عليه و لم ك جزاءي " فالتبعون يعبكم الله "كم بمصداق خلاکے محبوب ہوجلتے ہیں توان کے تبرکات نہی آٹاد کا حکم ہے لیتے ہیں اسی لیئے حفرت مولانا انٹرف علی تھا نوی نے تماب التکشف میں

مسم ترک ممتعلات الشائخ کے عنوان میں ایک حدیث دے کر مکھلے جس چیز کو بزدگوں کا منھ یا باقت یا بدن سگا ہومعتقدین اس کو بترک ہجے ہیں اس حدیث سے اس کا فریح اثبات ہوتا ہے پھر آگے جرازا ستھال ترکا مشائخ کا عنوان دے کر مکھا ہے اور یہ جو عادت ہے کہ ایسی چیزوں کا برکثرت استعال بنیں کرتے اگر ہے اس غرفی سے ہوکہ زیا دہ درز تک ب

برا؛ تی ریب مفاکقه بنی د حواله انکشف هسی الحد للم محرخود قرآن سع مجی پاره ۲ سورهٔ لقر کے دکوع ۲۰۱۰ میں

الل حب وعقيدت كوائد ايداشاره ملى كيابد:

بقية مماتك الموسى والهارون تحمَّله الملاَكَة ان فى خالك لاية تكمان كنتم مومنين ـ بِ

اگرچ که آیت ایک فاص واقعه ی یا دولاری به کیل انی به گر افادیت کی وجه سے جواز استمال آناد و تبرکات برخود قرآ نی لفنلول می یه ایک " آیت ہے" اور ا ذاھ بوا بقت عیدی حذا فالفقوہ سائی وَجه ابی ی دید بدید را دینی برے کرتے کو لے جا و اور ا سے کے و والد کے چہم پر فحال دوتا کہ وہ و مکھنے لگیں۔

یہ آیت بھی جواز شرکات میر کھلی اور واضح دلیا ہے۔ ریالی،



## جوازِخطاب یا محدم"

دسول الله صلی الله علیه وسلم مطلع است به نود بنوت بر دید م مهر سنت ذین به دین خود که درکدام درجه از دین من دسیده و روایات آمده برنی دا بر اعال آستیان خود مطلع می سازند که نلانے چناں می کند و نلانے چنان تا روز قیامت ادائی شهادت توال کرد.

نیزعلامه قسطلانی اور زرقانی رئے نعبی روایت کی ہے:

عن مسعددا لمسيب قال ليس من ليوه الاتعربن عـلى السبي وسلى الله عليه ويسلم اعمال احـــــة عندوة وعشيـــة فيعرهم

بسماهم واعمالهم فلذالك يشهد عليهم

بيمالقيلمة.

حوالہ کے ذکور کا حاصل وی مفنون حدیث ہے جوا و پر بیان کیا گیا ہے حبی سے یہ تا بت ہوا کہ ہما را ہر سلام اور ہماری ہر نداکو اللہ تقائی رسول اللہ صلعم کے پنجا دیتے ہیں جیسا کہ قرآن شا ہہے عالم الغیب فنلا یہ ظھر علیٰ غیب احد الاحن ارتقیٰ

عاصور میسول در بینی الله تعالی عالم العینبدید اودا پی عیب ک بات کسی بر ظاہرتوسیوں مرتا مگر مولین در دلیا کوئی درسول و سورہ جن ، ۴۹

کا ہروہی درا سعر بوسید رہ وی رس سر سرد و اس میں استیات ہوتاہے کمھنی نیزدوزان بانچ اوقات کی نماذ کے قعد هسے تابت ہوتاہے کمھنی عین حالتِ نماذ میں " التحیات" پر صلیف کے بعد حصنور صلعم کو "اسلام علیت اسلام علیت ایسان ایسان اسلام " سے نما طب تر ایسے حوام طاحز کا صنیف ہے اور سوئل ہے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی ۔

چَاىنِد علام نسسطلانی و ذرقانی وی و نے تکھاہے:

منهاان العصلى يخاطب في لعقوله اسلام عليك اليهاالبنى ودروة مدحيحة والايخاطب ولا يخاطب عيوه

ارادة المب ركع لين مالتِ نمازين تخا لمب جائز بوتوعير أازين م

تحاطب جائز موا جیباکر حمنوں کے پر دہ فرانے کے لبدلبعن صحاب کوام رخ کا س پر کل بھی دہاہے ۔ چاں چر کتاب شفا میں قاصیٰ عیامن نے دوایت ہی ہے کہ ایک باد حفرت عبداللہ ابن عمر رض کے پاکوں میں چو مشیاں کھر گھبئی کمی نے کہا ایسے اوی کو یا دکروجوم کو بہت محبوب ہو ۔ چیستی براللہ بن عمر رض ریکا د ایسے "یا محد" اور اسی وقت پاکوں کا کشن بین دؤ ر ہوگیا ۔

بیکاد الصے "یا حملا" اور اسی وقت پا ون کا سس پی دور مہونیا۔
اور کتاب فتوح انشام میں بھی ایک واقعہ ورجہ سے جس کا خلاص
یہ ہے کہ بر زمانہ خلافت حفرت عرب خفرت الوعبدیدہ رخابن الجراح نے
مربن سے کعتب بن صغم وصحائی کو حلت کے لیئے دوانہ کیا ۔ کعتب ہمقام الی قتاسے تھا جس کے پاس دس نہ ارفوج تھی اور ادھر حرف ایک نہ لہ اللہ اسی کی اس وی نہ اور ادھر صرف ایک نہ لہ حفرت کو تی کو با ول کی اس جنگ میں عالم اسب کی ہے سروسا مانی ے
حفرت کوت کو جین کر دیا اور وہ ترب کر بیکا رائھے" یا محسمیا

لین هما بر کے ان اعال سے ہما ہے لیے جواز خطاب ٹابت ہیکا ہے کہ ان کی اتباع میں حو بھی عمل ہو وہ قطعاً جائز ہے جبیا کہ حدیا کہ حدیا کہ مان تا ہے۔ اصحابی کا العجوم فبالیہ ہم افت تد میشم احست ہم لیعنی مر صحابی ستا دوں کی طرح ہیں لیس تم جن کی بھی اقدار دیکے ہدا ہے۔ اس کے علا وہ حفرت عمراً کا وہ تاری واقعہ ہ کہ آپ ا

ہے ملین مالت خطبہ میں "یا سادیترالحبل" کا نغرہ نگاکرلینے لقرف سے ساتر پر تک کا نغرہ نگاکرلینے لقرف سے ساتر پر تک آواز پہنچادی تو کیا حضورصلعم کے لیئے پر مکن نہیں کہ وہ ہادی ' آواز کو پاسکیں مب کہ آپ کی دوحا میت کے اونی پر تو سے کل نسٹنام کا کناٹ، ٹیز، حرکت وحیات جا دی ہے ۔

یمی وجہ سے کہ امت محکم یہ کے برطے بھے انفاس قدسیہ اس دار خ رحمت سے لیٹے ہوئے اسی ذات قدسی صفات کو اپن طرف بیکارتے دہے ہیں ذیل میں مشا ہر صحابہ کا لعین و تبع کا لعین اور آئمہ عنطام وعلمائے کرام کے چند ندائیہ استعار بیش ہیں حضرت صان بن ثابت رخ فرطنتے ہیں

, بحواله كتب ا حاديث ،

وحوتك يا ابن المسنة لا في محب والمعب لدة المسرضاء المومنين حفرت صفيد م فرماتي بين:

الا يا رصول الله كنة وجاء نا وكنت بنا دبزول هر فشدجا فنيا مخطاع زين العابرين <sup>دي</sup> ابن حفرت امام صيين عوفرات بي : يادجمة للعالعين ادرك المذين العادبين هعبوس ايدى المطالين فى المركب المؤوه هر

مفرت الم اعظم الوحليف رص ابن تصيده النعان مين فرطت ين : يااكرم الشفلين ياكنن الورئ حدى بجودك وارضى مرضاك الما مع ما لجود ومند ولم ميكن لا بى حنفية فى الانام سواك معرت غوث الاعظم دستنگيرين فركمت بي: دبحواله فتح المبين، يارسول الله اسعع فنالنا ياحبيب الله أنظر حالت اسنى فى بعوغم مغرقٌ خذریدی سهل نا اشکالت ، انوز ، شُوق و دُوق کی بیمحفل شعرو لغه کبھی ختم نہ ہوگی کراس ابدی کا مسندنسیّق اعلی خود ذات بادی تعالی بے اوراس انجن حقیقت کی شمع دوش وی محبوب إذلى ب حومقام وحدت بيكا يُكثرت بهوكركسي ظلمت فائم عدم كواين رضاره بإك سے روشن كرگيا اور اسى حقيقت ياك كى طرف ابك الدائے معبوب الہی تعنی شاہ سنغ لین حفرت امیر خسرو لفای نے

> اشارہ فرما باہے: خدا خود بیرمجلس بود اندرلا مکاں خسرو محد شمعے ممغل بود شب جائے کہمن بود

ا در حمیوں نرشخا طب ممیا جائے کہ جو ذات ِ مقدس سار سے ذر ہ ہائے کا نبات

کے لیے دحمت اتم ہوتو یہ فاصۂ فطری ہے کہ ہرجز اپنے کل کی طرف دجوع کر اور ہر میں تولیف اصل کا طلب گار دہیں ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دائیں ہے ۔ اور ہم نا ایسے الدے دخر ذات وحمل نے بیا ایسے حصود کو مخاطب فرما باہے اور ہی نہیں بکہ لوگوں کو حضو دسلع کو نحاطب کرنے ہے کا دنے یا اپن طرف من جہا کہ قرآن بیں ہے :

متوب كراس كے آواب مى سكھا ہے ہيں جيبا لدوران بيں ہے:

يااي الله ذين العسوا لات قولوا راغه الفولوانظر نا
والسمع الله ولك هورين عداب السيم ديل يعنى اسے ايمان
والو راغنا " كيم كر ديول كو مفاطب ذكرو بكم " انظرا " كما كرواور
العيس ن طرف كان سكا كے دمو اور جواس كا اسكاد كرنے والے بول كے
ان كے ليئے سخت مذاب ہے.

عزین خطاب یا محمد کے تعلق سے بہت سی احادیث سے اس کا حواز ثابت ہے اس کے علاوہ قرآن میں حضرت موسی کا کے واقعہ میں میں اس کا اثبات ہوجا آلمہ فاستغاشہ الندی من شیعة عل النین مسن عدوہ اور آگے کی آیت میں ہے ضافا الندی استنصری جالا حس ایستصرخہ ( بینی) تفعیل کیلئے استعانت بالاولیا مکا عنوان و کھئے۔  $\bigcirc$ 

" باغوت " كاخطاب الهى الهى قاننى عياض كى اكب روايت حضرت عبدالله ابن عريف كي على سے بیان ک گئی حس میں یہ تبایا گیا کہ کسی فے آن سے کہا کہ ایسے آدی کویا د کروحوتم کو بہت محبوب ہو ۔ پیاِں اس بات کا اثبات ہود ہے ہم انسان کسی زکسی کوعز رز و محبوب مزود دکشاہے۔ چائیہ ودیث شرلف ہی اس!ت کیگواہ ہے کہ حن احب شبباً خاکث ذکسرہ ' لینی حوکسی کو مجوب رکھنا ہے تو وہ اس کا تذکرہ کرنا رہاہے یس اس حدیث سے شوق ومميت مين محسى كوريكاد ا قطعًا ما كزيد اور ما عتبار لغت " يا " بمنف أدعوم بعنى بكارتا بول حبوس الابري كديد يكارنا تكميكه شوق ومحبت کے لئے ہے یا جا عتباداتسورہے بسیاکہ ایک باد برزمائہ خلافت حفرت عثمان دمن حفرت على فن رات مي ا كيمسحادي طرف آسے د كيھاك مسجد میں مثرت سے بیراغ دوشن میں تو آپ نے حفرت عرف کو تخاطب مرتب بوك دعادى " لؤرت مساحيد ضالنوراد تله فتبولي يا ابن الخطأبُ دبحوا لمرسيرت طبي

اللكعلاده مسكرفقه بھى يرہے كەموذن دب الصلوة خيرمن النوم"

كهي توجواب من مدقت وبررت كنها على علان كداذان فرسن والا کمجی مسیدیں اوراکٹر کھریں ہوتا ہے اوراس طرح اس کا مخاطب حاحربني لكدغائب دبتلي غرن اس طرح كاتخا لمب حب كدنيت إست استمداد استعانت اور طاجت طلبي كاندم وتوتدة ماكز بهد دلين امل المرلقة من فرديك إس مقصد سے بيكادنا بھى اس لئے جا كرہ كاك کے دین وایمان کی بھا وسلامتی ایمان تو ، توجید و دعامے شیخ ،ی بہتا کم ہے اور حب كرسادے شيوخ كام كن و منبع بھى حفرت غوث الاعظم كى ذاتِ مبادک بی ہے کہ آپ نے براعتبادکشف اس حقیقت کا اظہار فرایا حدمیراقدم تمام اولیاء ک گردن پہنے حبس سے نابت ہواکہ آپ اپنے والبتديگان و غلامان سلسله كلطرف به اعتباد د وعانيت من الله قوت. يى سے فيفى دسال بيں ليس اگر حضرت عوث تفسے استفاضه باطنى كى غرمن سے برمذبر شوق وتقورتخاطب میاجائے تووہ مستحسن ہے کہ به اعتبارِ دریث» انت مع منا حببت» کمال تعشق وحب خود پی اينے محبوب تک اس کے طالب کو بنیجادےگا ۔ خیاں حیر اکثر بزرگان دین جن میں براسے براسے علماء و فقہا گزر سے ہیں وہ نزد تھی محمیمی طفه بكوش غوشت واسيردستيكر ببوعكي اوران كے دلوں كي ترب بنیں بے ساخت « یاعوٰت " بیکا دنے پر محبود کرگئی اور دلوں کا ایما ن

. دست عوتنيت پر قبول اسلام کرگيا . شال كے طود برحیٰد مشام پر فقہا و علما ركے منتخب اشعار بہت جن ئ شخصيش بجائے فودايك مركزت لى موئى تقيق اور حوخور بھى لينے ب زانے کے اقطاب میں سے تھے۔ مضرت امام یافعی م کا ایک شعر دسجوالہ تاديخ الاولياء بحدداک یا بحرا اندی یا عبد قادر ابا یافنی ذوافتقا دو ذو محل حضرت الوسجرا لمدتن كااكب شعر درساله قلا كرانحواس عخن الانام وغيشهم ومجير صمم بدعائية من كل خطب ما تركم حضرت داؤد قدس سره کی ایک غزل کا ایک شعر د فتح المبین ، با ابن النبي دات قرة عينه يا عبد مولانًا العزيدِ القادر حفرت خواجه بهادالدين نقشيندى درم كاايك شعر دفتح المبين اے بیروستگر تو دست مرا مگیر وستم جنال بگيركه كويند الستيكر

صفرت نواجه قطب الدي بخيبار كاك<sup>ينا ك</sup>ى غزل كا اكم شعر

حضرت مولانا جای رخ کا ایک شعر به مند

عوفِ آعظم مدد سے یا شہر جلال مدت تنام شامل مارد سے مرشد یا کال مد دے مرشد یا کال می کال مد دے مرشد یا کال می کال مد دے مرشد یا کال می کال مرشد یا کال می کا

دمانخونې

حفرت نو خالاعظم می بیے یہ نخالب کوئالیا سکد شرعیہ نہیں کہ، ہر مسامان پر یاغوث کہ بالب لازم اور طروری ہوگیاہے مفصد یہ ہے کہ حجہ فرط محبت و تعشق میں کھی کیا رہے تو وہ جائز ہے جسیا کہ اوپر بحث موج کی ہے ۔

۞ جوانهِ نه یارت قبور و فاتحه مروحه

الم الوسعيد کي نے شرع برندخ ميں جواز فاتحہ و زبادت قبود پرحسب ذيل احادیث مکی ہيں حونفس سند کو سمجھنے سے ست. کا ن ہيں.

مسلم بن بریده سع دوایت بر کمف مسلما لال کو کفت مصلی بریده سع دوایت به کمف مسلما لال کو کفت مصلی کرد براه ملک کرد براه ما الدیار می المومنین والمسلمین والمناان شآء استله مکم اللاحقون نسسل الله النا و لکم العافید یا یون که اسلام علیکم بااهل الفتور لیغ خر الله لنا و لکم انتم مسلفاً و نحن با لاخ " اوراگر شبید به و تو یون که السلام علیکم با صبرتم منع عقبی الدار " اور ابوقت زیادت دایک "انسلام علیکم با صبرتم منع عقبی الدار " اور ابوقت زیادت دایک بار سوره فات تین بارفندل هو الله اور سوره قبار ک و کیلسین یا مکل قرآن برخ صد .

محدث الوالقاسم سعد بن على الزنجا لذنے فوائد ميں بسلسد دوا تفاّت ذکر کيا ہے کہ حفرت الوہر دیرہ دم ایسے دوایت ہے کے حصنو رصلعم نے فرا کا کہ حو و ترستان میں داخل ہوا بھراس نے سورہ فاتح، مّل ہو اللّٰہ

اودالهكم الستكانر وصلى المي حوسي في ترب كلام سي وسي اس فحاب فترشان كيمسلم مرداورعود تول كالرف سياليني اس كا ثواب مسلم ز ادرعورتوالاكوينها يا تووه اسك شفيع موسكم الدنعا يا كاطرف -, بحواله تقريح الاوتق ، اور حفرت شاه عبدالعز منيك عامع الخلال مين معتبر ذرا يع دوايت ك ے کہ امام شعبی تحییتے ہیں کرصحائب الفادی سے عادت تنی محد جب مجلی سی ازیا معابى كا انتقال موجآ يا توانسادا ن ك قبركي طرف اَلدورفت ركھتے ادران ع لے قرآن شراعب بڑھتے اس القلق سے قائن ابو جرا اعبرالباتی نے دسالہ يشغ مين فرايا بے كەسلمە بى ئىبىدىيتى بىي كەسمادىمكى نے كاكەسىي نے ايك دات قبرستا نِ مکدکی طرف لٹکلا اورا یک قبرے سر لجنے اپیا سردکھ کرسوگیا ا بلِ مقا بركوس نے ديكه احلقہ حلقہ بنائے بيٹے ہيں ميں نے يو جيدا كركا نيامت نوقائم نہيں ہوگئ انہوں نے بہا نہيں لمکہ ایک شخفی قرستان ہی

نیامت نو قائم نہیں ہوگی ا نبول نے کہا نہیں لمکہ ایک تحفی قرستان میں ایک سورہ فاتحہ اور تین قل ہواللہ برط صارا وراس کا تواب ہم بربخت سوہم سال معربے اس می تقییم کررہے ہیں۔

حضرت نظام الدی احد نے تھی کتاب کوامات الاولیا، پسی مفرت لبشر مانی کا ایک میشم دید واقعہ بالکل آی تسم کا تحریم یواب مدر ایر سوال کونز دیک بشرقرادت قرآن جائز ہے یا بنیں تواس کا جواب بد

. 04

ہے کہ در مخارفے محملہ کہ قارلوں کو لاوتِ قرآن کے لیے نزد کی تبور ببطلانا جائز بلا كرامستدے ۔ نما دى عالمگيرى ميں معبى بيم مضمون ہے چانچة ائمسلف جيد امام عين امام ابن الهام امام نورى ، امام زرقانى ادر مذامب آئمارلبرسب مي كاس كے جواز ميراتفاق ہے . د مزید تخفیق مطلوب مبوتو آئر مند کور کی تخابی دیجیمی جاسکتی ہیں ، اب اس مختصرسی توضیح کے لعد قرآنی استدلال کھی ملاحظہ ہو ولانقسلىعسلى احدمستصعرمات اسبدأ ولاتقتم على قبروط النصدكفنووبا للله وريسولية ومبالتوا وصدم فاسقون ب لینی اگرکونکان میں سے مرجلے تواس برکوئی الیسال ثواب پا نماز نہ پڑھی جائے اور زان کی قبر میہ فیام کروکیوں کہ انبوں نے اللہ ا وراس کے دسول کا انکار کیا اور مر کیکے اور وہی فاسق ہیں۔ اس آیت سے اليصال تُواب فاتحداور زيادت ِ فبر و قيا م على القبر كا تعلي حِوازً ، بت ہو ر لم ہے کیوں کر نفط<sup>وں نہ</sup> لی " اور " ایراً "سے وقاً فوقاً ایصال تواب اورتقم ملى القبره معه زيارت قبور بعدد فن قيام على القبركا اثباست ہورہ ہے البتہ قرآن نے کافر مشرک اور منافق کے حق میں اس کا ا متناع فرطیا ہے . اوران کے سوا عامته المسلین کے لیئے جائز ہے د ناتح مرجہ کی ترمیب جواز زیارت مح منوان میں دیکھیے،

## بع زناز جنازه دعا پڑھنے کا جواز

تقاب تعربی الاوثی بین ہے کہ مولانا شیخ عبد اکتی محدت و لوک اشعۃ اللمعات ترجم مشکوہ تحاب المجنائ میں تحریر فر التے ہیں کہ ور جب ان فاتحہ لبعد از نماز یا پیش از ال بقصد تبرک خواندہ باشد جنا نکہ آلان متعار است. رسول خلاصلیم نے بعد نما زجازہ کے یا آگے نمازے فاتحہ بڑھی جب محراب دوا جے بیں ان دومعنوں میں ایک معنی کر انخفرت کا لعبد نما زجاز کو ناتحہ پڑھنا تا ہت ہوا اس پرعل ہے علاء کا جیسا کہ الان متعارف است اس پر دال ہے اور لعبد فاتح کے جنا ذھے کے سرانے (تھ مفلحون تک بڑھے اور پاسی جمازے کے اعن الرسول آخر سورہ کا پڑھے اس پڑئل ہے علماء نفشل میا جسیار محقق حذفہ بی محدید اپنیوری مفتاع الصلوۃ بی فراتے ہیں

چون از نماز فا دغ شوند مستب است که امام یاصالح دیگر فاتح به بقرة تامفلحون طرف سرخیازه وه فائمته ، بقره بینی امن الرسول طرف با نین بخواند که در و در العضا او دیث بعد از دنن و او داست و در بعضا او دیث بعد از دنن و اقع شده بر وقت کرمیسر شود مجوز است جب ناز جنازه سے مارغ بودی مستب به که امام یا اور صالح البعد مفلعون یک سرلم نی جناز کے

ا در امن الرسول با يُن جاذب كرير صح جو حديث مي وارد سے اور لعبن حدیث مي وارد سے اور لعبن حدیث مي وارد سے اور لعبن حدیث می ایاب دونوں و قت اس کو کرنابہ ہرے ، اور لعد میت کے حق میں دونوں اور کا کا اٹھا کا کرد عاکم در میں کرنزالافائق طبداول باب الجنائز میں ہے :

ویقول بعد مسلون الجنازہ الله عمر لا کے مناام و ولا

تفتنا لبده واعفرنا ولئ يعى بدنا زجازه دعك مذكوره بط مع اور بحر ذغاز ميں بى امام عينى في بدنا زجازه وعلے مذكوره بط مع اور بحر ذغاز ميں بى امام عينى في بدايہ مشرح البدايد اللج الله الله الله البائزے ابتلاس سيمقى سے مكھاہے كرجب صحابى براءنے انتقال كيا توحقنور صلعم تشرف سيمقى سے مكھاہے كرجب صحابى براءنے انتقال كيا توحقنور صلعم تشرف لائے اور نما ذبازه برحى اور لجد نما ذبازه دعا فرائى الله عراعفق وارحمه واد خده حبتك حاكم نے اس حدیث كوميح كمل ہے .

دبحواله تقريح الاوثق

مديث ضعيف كا وزن

لغرف محال اگرکسی مدیت کے منعیف بھی ہونے کا احتمال ہوتو کل علملے اہلِ مدیث کا اس پرا تفاقدہے کہ وان کا نت منعیفی الاسانید

مقداتفق المعدلة نعلى ان المعديث الضعيف يبجوزالعسسل به فى السرِّ غيب والنرْهيب د مجوال تفسير دوح البيان ليني كمر امادیث صنعیف بھی ہول توسب می علائے محدثین اس میرمشفق ہیں کے مدیث صنیف پرعل جا کرے مب کہ وہ اچھے کام پر دغبت اور مُرے کام ے دراتی ہوں مقلام شامی شارح ورمخار نے سکھاہے کہ کسی على مفیلت فاصل کرنے کے لیے مدیث صنعیف کو سے لینا جا کرسے۔ اودصنعیف پرعمل كرنے كى شرط يہ ہے كہ وہ عمل ايسلہے كہ اكيد عام قاعدہ شرعيبہ ميں واخل ہواس شرط سگانے ہیں حکمت یہے کہ حدیث صنعیف کے یہ معنی توہنی ہیں ک دہ علط میں ہے لیکداس کے صیمے ہونے کا امکان ہے۔ نبس اگروہ بث نفن الام میں عنداللہ صیح ہے تواس پرعل کرنا بہت ا تھاہے اگرنفسی الامرتابت ندیقی اس پرعل کرنے سے کیے نقصان نرہوگا۔

لهذاكسى متعادفه حديث برعمل موحب أواب بير كرحب كرحس قاعده متذکرہ اس میں کسی اجھی بات کی ترعیب اور بھری بات سے ترمیب ہو لیں ان بی اصول پرکسی عل خیرکوجادی دکھنا بھی جاگزیی مہوا اور آ سُندہ د گراهال دسنہ بھی اس طرح موازی تعریف میں خودی وافل ہوں گے۔



عورتول كبلئ جواز زبارت فبور

ا حادث صحیحہ سے زیارت تبور کا جواز آبت ہی ہے جیاکہ مسلم نے
ابو ہریرہ دھ سے دوایت کی ہے کہ نیادت کرو قبروں کی ہے شاک وہ موت
کو یا دولا تی ہے ۔ بی اس کے لبلہ یہ بجنگ آیا عور تیں بھی زیارت قبود کر کئی
ہیں یا بنیں سواس کا حواب یہ ہے کہ مسلم نے حضرت عاکشہ منے سے دوایت
کی ہے کہ ابنوں نے کہا میں نے حضورصلع سے بچہ جھا کہ میں زیارت قبودک طرح کروں تو آپ نے فرطایا حتم کہو السلام عمل احسال المدیار مین العمل میں دیرے مداللہ متقد مدین مذاوالمقاخرین العمل میں دیرے مداللہ متقد مدین مذاوالمقاخرین میں دیرے مداللہ متقد میں دیرے مداللہ متقد میں دیرے میں دیرے میں دیرے مداللہ متقد میں دیرے میں دیرے مداللہ متقد میں دیرے میں دیرے مداللہ متقد میں دیرے میں دیرے میں دیرے مداللہ متقد میں دیرے میرے میں دیرے میں د

ماناان ستاء الله كرالاحقون مشكوة بابزيات،

مولانا شیخ عاری محدت دا دو بر مجاز نیادت برنساء دا این اس می مکھا ہے کہ این حدیث دلالت دارو بر مجاز نیادت برنساء دا این اس حدیث سے عود توں محلئے ذیارت تورکا حجاز ہے جائی درمتا د طارا ول باب المجازہ میں مکھا ہے لابا س بن بارق العقود ولوللساء ۱ ابر لینی زیارت جرمی عور توں کے لیے کوئی برج نہیں ہے لیں اس کے جواز برمشہود کتب فق اور اکا برعاماء وائم معتبر کے اقوال سے است تناط کیا جاسکت ہے۔



## كھانے پر فاتحہ راجھنے كا جواز

عام طود پرکسی کی موت پر بالعموم کھانا یا شیر تنی و غیرہ پر فاتح بڑھی جاکراس کا ایصال تواب کیا جا گہے سواس خصوص میں طبرانی نے اوسط بس سقد بن عبادہ سے دوابت کی ہے کچھنو دصلع فرمایا ، نف ہ و دو مبوائ شاہ محد قتہ یعنی میت کے نام پر فاتحہ دوگو کہ سطے بڑے ہی پر ہو اور ابن ابی ایدین نے عبداللہ بن مسعود دمن سے دوایت کی ہے کے حصور صلعم نے فرمایا طعام موجودہ پر مردوں کو فاتحہ دو اور النس مسے میں دوایت ہے کے حصور ما معلم نے نوابی صلم نے نوابی موجودہ پر مردوں کو فاتحہ دی اور اس کا تواب مردوں کو بنجایا مسلم نے لیے دو بروکھانا یا میوہ یا دیگرا شیاء اکولا

كوركم كحفاتخه دنياا وراس كے بعدكما نا جائر ومستحب ب

, بحوالدُ شرح برددح اندامام الوسعيد للمي ،

جواز زيادت وحبلم رسسى وعسرس

ابن ابی الدنیا اور جامع الحلال نے حضرت عبدالله ابن عباس و سے روایت کی ہے کہ حضور سلام نے دور تک الد

سات دوزسے پالیں دوز تاسان تو دیویں اسلے گرمیت کا دوڑ اِن ایام میں گھڑ کہ سبے اور فاتحہ والیسال تواب کی مستظر دہتی ہے دمسلم شریف ،

ككآب الحدود مي بريده في دوايت بي كروب اغراسكي كانتقال بهوا اس کے دوسرے یا تیسرے دن حضور صلعم تشرلف لائے اور فر مایا ماغر تھیلے مغفرت مانكوم في كهام عركوالله بخشه نيز حضود صلعم كالبنه صاحبزا ده حفر ابراسيم اى وفات مسرت أيات كي تسريدن التياء موحود لعني كلمور اور دوده پر فاتحدد نیااورسورهٔ فاتحه و تین مل موالله طرصاتا ب بے اور کتاب مجوع الروايات مي سے كحضور صلع في حضرت حمزه رقع كى زيادت تيسرے دن كى ا وردسوال . ششمًا بى اور برسى بھى كى . اس كے ملاوہ امام ابن حجر عسقلا فى نے مطالب عاليدي بروايات تقة تكول كركها طاوس من خرمرود ابنى قرول ميسات دن تک اُ ذیلے جاتے ہیں توصیا کہ کرام سات روز تک مانچہ خوانی کرتے دیہے ، بحواله شرح بزرخ از امام ابوسعید کمی ،

حفرت شاہ عبالعزیز دہوی نے تفسیرع یزید میں سورہ بقری تفسیر یں مکھاہے کہ فاتح سُوم ، دہم ، چہلم ،سہ ای ، وشش ما ہی ، وبرسی جائر وستحن ہے اور حبق نے اس سنت سے کواسی روز کرنے سے تواب بہنچیا ہے اور دوسرے دن دکر نے سے تواب بنیں بہنچیا تواس سنت سے فاتح مرنا ممروہ ہے ورز نہیں ۔

دسالاً دصیلہ ا نجاۃ یں عدۃ انقادی سے مرقوم ہے کہ میت کے تیرے دن ہونت فاتحہ عود معنبرجلانا ا دراشیائے خوشبوداد رکھنا مغل تالبی<u>ن سے ثاب</u> تابتہ چنا پندام یزدوی نے بھی رسالہُ مفروق میں بی تکھا ہے۔ اس کے طاوہ سرع میں واڑانِ میت کی تعزیت کے لئے ہیں ۔ چنا پند تشرع میں واڑانِ میت کی تعزیت کے لئے گھر میں یامسحب میں تین دوڑ تک نیاوی عالیگری میں ہے کہ اہل میت کے لئے گھر میں یامسحب میں تین دوڑ تک بیسے دہنے میں کوئ مضائفہ بنیں کیوں کہ اس میں لوگ تعزیت وتشفی کے لئے اہل ام کے پاس آتے دہیں گے۔

كتاب وفاليق الاخبار مين حضرت المم غز الى يخصب كمحضرت ا بوہریرہ ہنے سے دوایت ہے کر حصنوں مسلم نے فرا یا حب مومن مرجا تا ہے تواس ك دوح اس كے كھر كے اطراف مجرتى دہتى ہے اور د تھھتى ہے كراس كا الكس طرح تقسيم موتله وداس كاقرمن كس طرح ا داكياجا تله ودوب مبليز ختم ہوجا تلہے توروح اپنے بدن کو دیمیتی ہے کہ اور اپنی قبر کے گرز ایک سال تک تھرتی ہے کرکون اس کے لیے دعائے مغفرت کرتاہے اورکس کس کو اس کاغ ہے ۔ اور جب سال ضم ہو حکت ہے تو اس کی دوح قیامت کے کیلئے اکھا لیجا تی ہے وہاں جہاں روحیں جمع ہیں اس حدیث کا اشارہ عامتہ اسلین ك طرف عدد ابنيام اس سع قطعاً مستنى بين اوران ك بعد صديقين ادر شر ادمی خانج بیمقی نے حضرت انس مضسے روایت کی ہے کہ جالیس وا یک انبیاء کے ارواح مقدسہ اپنے حسد مدفون سے بیوستدریتی ہیں اوراس كىلىدىمواجېرى عبادت يى نگ جاتى يى يىان كىكى مىشكل بىسىدىدان

غرص ان احادیث سے یہ ایام متفرقہ صرورت ایصال تواب ظاہر ہے دمبیاک فاتحہ و ذیادت قبور کے کھنوان میں وضاحت کی جام کی ہے ) اور اسی وجسے ان ایام متفرقہ کو زیادت مجیلم اسی، وغروکے نام سے متعارف دكها كيا تاكرمنشائ اليعال ثواب نذرسهو ونسيان ندم وجلئ حيائي حضرت شاه عبدالعز *دُزِدج*نے والق<sub>را</sub> ذاتسق کی تفسیرمیں فر<u>اتے ہیں " کہ طواکف بنی آ دم تا</u> كي سال وعلى المحضوص تاكير حليه بعدموت ورمي نوع امداد كوشش تما م مى نمانيد" صيح مسلم كاحديث كه وليدصالح بيدعوليد اودبيهقى كاحدث كه حااليت في البقوا لا كاالغربيتي المتعوث بينظود عوة حسن اب اواخ اوصدديّة ف والحقة كان احب المسيد من السدنيا وما فیسے اینی مردہ قبر میں اس طرح دیتا ہے جیسے کو فی غرق ہوکردیکا د ر ہاہے اس مدیث میں اشار حہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیئے بھائی کھائی كربي اور دوست ووست كربي وعلى غير كرّا رسے . مرده اك سب سے اپنی مغفرت کے لئے اُس سگائے دہتا ہے چانچہ تھاب ہوا یہ اورعقا مُدلقی وغيره ميں اس تسم ہے الیصال تُواب کوجائز تبایا گیاہے۔ قاصى تناءالله صاحب في منركره الموتى مين نقل احادث كولجد مكها ہے كہ ميورفقها حكم كرده اندكه نواب برعبادت بدميت مى دسا - يبال

برعبادت سے مرادعبادت الى وىدنى بے عبادت بدنى سے وه عبادت مراد سے مس کالعلق انسان کے اعفائے حوارج سے ہے اور عبادت مالی سے مراد ہر وه انفاق ہے حورًا و خرمیں برصورت زر، زلور امولیتی ، لمعام ، اجاس اور میوہ جات خشک و ترسے ہو جنا نچ حضرت سنگر بن عبادہ کی والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ابھال نواب کی غرص سے دریا فت کیا کہ "کون سا صدق ببترہے" تو آپ ایف فرمایا" پانی" تب حضرت سُفَّد نے ایک کوال كعدوايا اوركها هدذاالاالام سعد يركنوال سفرك والده كليع اس كو اس كا تواب ينيح وبحواله مشكوة)

## ملّا على فارى رح فرماتي بن :

وكان ليوهرالثالث من وفات ابراه يمراب محصد صلى السكُّه عليد وصلعرجاء الوذرعيندالسبى ببتعرقٍ بيا بسبيٍّ وليسَن فئيدخيون من شعير فوضعها عندال نبى مفتر بعسول الله صلى استُفعليه وسلع الفاتحة ويسورت الاحتلاص ثلث مسراة انحان مثأل رفع ميدسيه للسدعاو حسيع بعصبه فاعروسول انتشصى دنشعليه وسيلع ابا ذبيان يقسعها حبين الناس واليضاً فنيه قال السبنى صلى الله عليه وسلم وجعبت متواب هئذه ِ للسبنى امراه بيع جعنود ملعم كعصاح زاده حفرت ابرأيم

ن دفات کے تیسرے دن حضرت ابو ذرصحابی فے چند سو کھے کھمجور اور دود صد بہت میں میں جوکی روٹی جو دی ہوتی می حضور صلع کے سامنے لا کر دکھ دیا حضوا مسلم نے سور ہ فاتح اور تین قل ہواللہ پیڑھ کر فاتح دی اور بھرانے دونول دست مبا دک چہرہ مبارک پر بھیر لیئے بھر حکم کیا کہ ابو ذراس کو لوگول می تقسیم کرڈ ابوا ور ایک روایت میں ہے کر حضور صلع نے فرمایا کہ میں نے اس کا نواب اپنے بعظے ابراہیم کو مخشا۔

دا کد النّد که خط کشیده الفا طسے نه صرف جواز زیادت بکرط لفیر ماتحہ موجه کا کا دیادت بکرط لفیر ماتحہ مروم کا بھی حجداند نشکل کیا ،

جواز *عر*س

یرنقریب بھی کسی میت کے سالان فاتحہ کی طرح ہوتی ہے اس پی کسی مردمانع ،کسی بزرگ اور شیخ کی قبر میہ بخرص ایصال تواب معتقدین مریدین و والبستگان کا سالان اجٹمار عموتا ہے حبس کا مقصد اجتماعی طود بیرصاحب مزاد کے لیئے مغفرت طلبی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مجا نسب خیر میں صلقہ ذکر و مواعظ معی منعقہ کی جاتی ہیں تاکر تفسیع او قا کی جائے صحبت صائحین کی وجہ سے افد دیا و ایمان تجد باید دبن کی گرم بازاری دہے اور اس موقع پر الیصال تواب کے طور پر اطعام طعام وغیرہ مجھی کیا جاتا ہے حضرت شاه عبدالعزيز دم بھی لينے والد ماجد كابرسال عرس منايا كر مقے جس پرکسی مونوی صا حب نے ان کے اس عمل پراعتراضاً استفساد كيا توآب نے حواب ميں مكھاكہ ايں طعن مبنى است جرجبل مطعول عليد نریراکر غیراز فرانفی شرعیدمقرده داه میجیس نمیدانداسسے زیادت و تبرك لِقبورصا كين واملاد وايشال بامدا دثواب وتلادت ِقرآن و دعائے خروتقتیم لمعام وشیری امرستحسن وخوب است با جماع مسسلماء تعبين دوزعرس بوائدة ن ست كه آن دوزانتقال ايشال مى باشداذ دا د العل به دار ثواب لینی برایک امرستحسن بیے کداس بی ایصال ثواب فاتحہ كها نا كولا نامنها ئى تقىيم كرناسب ہى بدا تفاق علما دخوب سے اورع س كا لعین ہی اسی لئے کداس میں دادالعل سے دارالثواب ک طرف اس کی منتقلی عمل میں آفکہے۔ اس دسم کے حجاز میں حفرت مؤلامًا شیاہ رفنیح الدیزم ہ<sup>ے</sup> دېلوی کامجی فتوی طاحطه سو .

'' کوئی چیزعبادت کے خیال سے لبنی مقرد کرنے کسی شخص کے حس کوری جا اس لیے رکھ داویں کہ جومتاع چاہے ہے جادے یہ بھی مبل کے تبیل سے ہے جیاسبیل میں پانی کو اور بزرگوں کے عرسول بیں کھانے کومخا حول کے لیٹے مباح کر دیتے ہیں اوراس کا تو آب کسی کو پنہیا دیتے ہیں۔" دبجواله اردوتر ممه فقاوئى حفرت شاه رفيع الدين محدث دملوى فممطبوعم عصروبريد پرلسي بنسگلود) نيراسى رسال كے صفح عد برا لمعام طعام كے سلسلے ميں تكھتے ہيں: موتی کیلے صدقد دیا حدیث میں بہت مگروارد ہواہے ۔ان سب میں سے ایک حضرت سعدا بن عباده رصى الله عنه كاكنوال سنوامًا اورايني مال كے تواب كيليون كرنااوريك مناكدير سعدى ال كريئ سے واور لعدى العين كرام سے خرسى يى كان السلف يعبون الاطعا حرعن الميت اربعبين ليوماً كمي بُردكواد میت ک طرف سے کھانا کھلانے کو چالیس دن تک بہت دوست رکھتے تھے اوراس كے شوابر بہت ہيں دحواله مذكور، احاديث اورا قوال آئمسه عظام وعلما كي حرام كے سابھ سابھ قرآن ك آيت پاک بطعه مون الطعام عسلیٰ حسّب لينی وه لوگ فلاکی محبت میں بیتیوں مسکینوں اور قیدلوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں سسے ہی المعام لمعام كالبطوردعوت عام حوانه أبت بهود لإسے -

پین اسی مناسبت سے عمل و فاتح سالانہ سے یہ دہوی ، محیثی، دسوی محرم کی تقادیب بھی حجاز ہیں آتی ہیں لکیف اس میں کھانے کی خصوصی مسموں کا مجوان منروری مسمحها جائے کہ اگرز کریں تو گسنے گا جہ نقصان ہوجائے گا یا خوا حبرصا حب یا کو نقصان ہوجائے گا یا خوا حبرصا حب یا عوث الاعظم رق نا دامن ہوجائیں گے ہی سی تسم کے تقدودات قطعاً ناجائز ہیں اودان تصودات تبطعاً ناجائز ہیں اودان تصودات سے سی تسم کی تقریب کا کرنا بھی نا جائز ہے۔



قروں اور مزاروں پر بو بالعموم چا درگل چرھا کہ جا تی ہے تواس کے جوان پر ذیل کی احاد یت سے استناد کیا جاسکتا ہے متعمین میں سے کر حضور العمم نے ایک ہری ڈوالی کوئے کر اُسے جیرا اور دو کرکے الگ الگ قر مربی گولئے ابن ابی الدنیا اور جامع الحقال نے حضرت عبداللہ بن مسعود دخ سے مید میں بیان کی ہے کہ حضور سلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی قبر بر بھیوں ڈو الب تو اللہ لتا الی اس کی تسبیع سے میت کو بخت ہے اور ڈوالنے والے کے لیے بھی نیکی مکھ لیے۔ اس کی تسبیع سے میت کو بخت ہے اور ڈوالنے والے کے لیے بھی نیکی مکھ لیے۔ فرقا وی عالم گیری کی یا نجوی کتاب الحقر والا با محت میں ہے۔

" وضع الورد والسريا حين على النقبو رحسن" لينى قبرون يركهول إوا

سنرہ ڈ النامستحب ہے .کنزالعباد میں کفایتدائشعبی سے منقول ہے وضع الوردوالياحين حسن ُ لامنها ما دا مت دطسية '' لتسبع وسكيون للميت ننسيجيه انس لين قرول بركيول اورسنره وان مستحب کیوں کہ وہ جب تک تا زہ رہیں گے اس می تسبیع سے میت کو ایس ماصل ہوتا بے غرص کھول اور سنرہ کا قبروں ہیہ حیڑھانا جا کز اور مستحب ہے اور حب اصلاً میول ڈالنا جائز ہوگیا تو میولوں کی چادر حیرصاما بھی جائز ہی ہوا۔ ولیسے بظاہر اس میں تاگا ہی موجب اعراص ہے مالاں کہ تاگے کا استعال محیولوں کے اجتماع اور تنظیم کے لیئے ہے جیساکہ نشیع کے دانوں کو ایک ہی تاکھ میں پرو لیا جا آ ہے اور فقہا ، کوام کے نز دیک تسیح کے دا نوں کو ایک تا گے ہیں یرونے یہ کوئی اعراض تھی ہیں ہے۔

مولانا شاہ احد سعیدصاصب مہاجر نے جویہ ایک واسط حضرت شاہ عبدالعزیز <sup>1</sup> کے شاگر دیں کتاب تحقیق اکتی المبنی ہیں مکھاہے کہ قبر ہر بحیول المان اسنت ہے جیسا کہ تخاب طوالع الانواد میں ہے لیس چادرگل بھی جازے پرطح النا سنت ہے۔

د بحواله تقريح الاوثق



اگرج کہ باعتباد عدیث شرفی یہ واضع ہوتا ہے کہ دعائی تمہد ک کے پاس چراغ روشن نہ کئے جائیں کہ یہ ایک اسراف اور تعقبول کری ہے کین بعض استثنائی صور تول میں علماء فقہائے کوا سے اس کا حوالہ کہ پا جے خانچ مولانا محد لما ہر صفی اتفا دری محدث نے مجمع الانوار کی طرسوم جل اس عنوان کے تحت مکھا ہے کہ قبروں پر دوشنی کا امتباع اس لیے ہے کہ اس میں

بلا دجه کا اسراف اورففنول خرجی ہے ۔ اور اگر و بال مسجد مویا اس کے ملاحظ تلاوت و ذکر قریب ہی کرنا مقصود ہو تو اس میں کوئی سرج نہیں سے خیا بخرموا ا

شغ عبراكى دلوى نے بھى اشعت اللمعات بيں تحت مديث ماركور لكمطهے

" اگر آنجا دیگذ رمردم باشدیا درسائیرچراغ کارے میکیدد باشند جائزا " پینی اگر قبر کے پاس توگ کتے جلتے ہوں یا کچھے کام داز قسم کلادت و ذکر ) کرتے ہوں تو قبر رہے چراغ دوشن کرنا جائزہے .

ام عدالمغنی النا بسی نے حدیقت الندیہ میں تحریمہ فرمایا ہے کہ" قبرے نزدیک چراغ حلاما یا ہے جانا بدعت اور اسراف سے جیسا کر نر ازیہ میں ہے ، اس صورت میں یہ بے فائدہ ہے کئین حب موضع قبور میں مسحبر مہویا راستے میں اور

تبورېون يا كونياس مقام پر بيشها موياكسى ولى ياعالم كى ولا<u>ن مزار بوت</u> چراغ جلانا یا ہے جانا بدعت یا اسراف مال اور منوع شرعی نہیں ہے ملک اطلاع عام كے لئے يه مقام مترك اوراستجا بتر دعا كے لئے خاص ہے۔ اس قبر ير چراغ دوشن کرناممنوع بنی ہے کہ اعمال کا مدارست ہی پیسے۔ تفيسرروح البيان مين تحت آب "انعا بعموهساحد الله" الکھا ہے کہ مزادات اولیا ،صلحا ،کے نزدیک حراعوں اور فانوسوں کا عبلا نا ان ادریا کی گنبلم کے واسطے توبیر جائزہے۔ علامه مامد سندی کی ببت ہی معتبر ومشہدد کتاب سراج المومننی سے

امام الوسعيد علی نے قبر به جراغ وخوشبو کول کے طلافے کے جوازی علامہ حامد سندی کی بہت ہی معتبر وشتہود کتاب سراج المومنین سے احتیاس پیش کیا ہے کہ مشائنین کرام کی قرون پرعود طلانا جا کر اور ستحسن شرعی ہے ہرگز مکوہ بہنی ہے لبکہ حسنات کشیرہ کا سب ہے بشر طبیکہ منت محبت اور تعظیم لوجہ اللّٰہ مہواور اسی بنت سے ان کی مزاد مل پرجراغ دوشن کرنا ہی جا کر اور ستحسن شرعی ہے لبکہ اجر کا باعث بھی۔

دازتعيرگنبد و فالقيداه

س، فقبا ، علماء مشائخین کام دسرف اپی مین حیات بککه لمف کو بعد کلی میں مرجع خلایق بی رہے ہیں اوران کا فیفن باطنی استفاضهٔ باطنی کے جواز پراشباد المستفاضهٔ باطنی کے جواز پراشباد ہے نیز استعانت بالادلیاء کے ذریع خوان اثبات حواز پرمضمون کا ہے ۔

وتويهے كدالله تعليانے لينے مقبول بندوں كوم كز رشد و ہے اوران کی محبت اہلِ ایمان کے دنوں میں ڈال دی حبس طرح وسے کواپنی طرف کھینے لیا ہے اس طرح یہ مقیا طیس حق کھی ا یی طرف <u>کھینمت</u>ے رہتے ہیں اور لوگ اس کشش کی وجرسے زیار ر ميله سے کشال کشال بطے جاتے ہیں اور اس طرح حب ایک ہجوم رگاہ کی مزادات بر بوجا تلہے تو ان کے قریب مزاد لغرض الصال ے رہنے یا تلاوت و ذکر کاغرن سے بیٹھنے کے لئے بر بہا کی يحجه كراطراف سے چارد يوارى اللها دى جاتى ہے اوراس پر تعيت بردی جات ہے اور اس لیمر کا مقفدیہ ہوتا ہے کہ بر مناسبت المرحیت یا گنبداد بی بولا برموسم می زائری کواس نا احتفاده بوتاب کرگند کے اندر کرمیوں میں گفت اور بھید موسم میں گری رہی ہوت برموس میں گری رہی ہوت برس ک وج سے وہ کا فی دیر تک مشاغل ذکر و فکر میں تکے رہتے ہیں اور اسی منشاء و مفقد سے کسی بزرگ کی مزار پر تھیر گنبدی جائے توکوئی مفائقہ بنی ہے نیزاد کی گفید کی تھیرسے کسی مزاد کا بہتہ جلد جل جا تا ہے گویا گفید زائر پن کے لیے دوری سے ان کی دم بری کے لیے ہرطرف سے آگے آگے ہوتی ہے الاتفاق بنا بخدان ہی وجوہ کی بناء برآ مگر نقم اوعلم نے کوام نے احادیث سے الاتفاق بنا کے جواذ میں مسائل کا استخراج کیا ہے۔

محدث الومحدسم قندی سے دوایت ہے کرحضود صلع نے فرمایا کر قبر پر گیارہ تل پڑھیں اور اونٹ کے کو ہان کی اند قبر کو اونچا کیا جائے۔ امام الجرمحد علی نے کتاب مصباح الانام کے حوالے سے لکھا ہے کہ علمائے متاخرین کے پاس قبر ہر گیج کرنا بلاکرامت جا کرنے اور اسی پر فتو گئے ہے اور سی بلا دِ اسلامیہ ہیں وائے ہے ایسا ہی علماء وصلحاء کی قبروں پر قتب اور اسی پر فتو گئے ہے۔ ایسا ہی علماء وصلحاء کی قبروں پر قتب نانا بلاکرام ہت جا کرنے اور اسی پر فتو گئے ہے۔

علام محدطا برحنفى القادرى نے مجمع بحار الانوادى ملدسوم ييں تحرير كيلہے" وقد اباح سلف ان حيبنى اعلىٰ قبو دالمشا كُخ والعلماء المستّاهير ليينر درھ عرالناس و ليت رجحون يا الحبلوس ونيد" يعنی اولیاء علماءصلحاکی قبرول پر قبہ بنانے کوسلف صائحین نے جائز ا ورمباح کہا بے تاکہ لوگ ان قبور کی زیارت کریں اور و بال بیچھ کردا حت یاسی ۔ مُلَّا على قارى نے بھى قريب قريب بيى مضمون مرقات شرح مشكوة يس لكها مفاتيح شرح الرصابيح يس بعي سي لكهاب. "احاالمثاخرون فقداستحسوا تعصيس القبوت ليعن عليائ متاخرين قركے بخة بلنے كوستحسن سمجھتے يا . مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دملوی نے بستان المحدثین بیں الم م شمس الدین محد کرمانی کے حالات میں مکھائے کر انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ا بواسحاق شیراندی کی قبر کے متصل ہی اپنی قبراود منگر فانہ کی تعمیر کران کھی اور ترريكنبدى تيادكرائى كتى '' اسى واقعيسے لتير كنبدكے جواز كے ساعة ساكة ذندگ میں بی تعمرگنبدوقبرکا جواذبھی ثابت ہود لمہے اس لیے یے عمل ایسے کمہ

كلب عنى كاعلم قرآن وحديث ببت بى ستندا ور لايق استفاضهُ عام ب گویا ان کافعل بجلئے خودمستحب ہے اوراس پرمستزادی کرمولانا شاہ عبالع نزی<sup>رہ</sup> ی جسی شخعیت کا اس امر واقع کے نام دیرسکوت بھی تا ئیدمزید کا حکم دکھیں ہےعلاوہ ازمی حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی<sup>رح</sup> نے بھی بناء فانقاہ کے تعلق سے النکشف کے صفحہ ۲۲۹ پر ایک حدیث تحريم فرما ك صبى كا ترجم ومفرت الوبريره والمسعد دوايت بع كدرسول الله

صلى الله عليه وسلم ندارشا دفرا باكرنبي مجتمع مواكو كي مجمع كسي كمرس الله کے گھروں میں سے کو کتاب اللہ کی لاوت کرتے ہوں اور باہم اس کو پڑھتے برط سے موں ورتا زہ ہوتی ہے ان ریکیفیت تسکین تملبی کی اور ڈ صاب لیتی ہے ان کور تمت اور گھیر لیتے ہیں ان کو ملائکہ اور ذکر فراتے ہیں ان كالتُدلقليفان، ارداح وطل ككم مين حوكه التُديك پاس بين روايت كيا اس کوابو داود سے اس مدیث کے لعد سسم باء فالقاہ سمے زیمینوان حفر مهروح نے تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ و العین بوجبہ قوت قلب وقرب عہد منفن مد تحصیل ملک ذکر میں محماح خلوت مکا فی کے دیھے لعد میں تفاوت احوال وطبا کُع کے سبب عادت اس ملکہ کی تحصیبل کی موقوف ہوگئی ۔خلوتِ ميكانى ولبسدعن عاخسفالبخاق سيراس وقن مضرت مشاكخ بيب فالقابي نِانِے كاديم بمصلحت محموده ظاہر بهوئى سرحنيدكداس مديث ميں نباء "اعلىٰ المشهود بيوت الله كي تفسير مساح برك ساعت كاكن كين اطلاق لعند اوداشتهراك علت ك بناء يرخانقا بول كوهي اسك عوم بين داخل كرنا مستعبد ينين ."

جواز تنصیب لوح برمزار یمسلم بے کدا عمال کا مداد نیتوں بہہے اور مبیا کدا دیر بایاگیا ہے اگر پزن مفادعا سہ و تو تعیر گذید میں کوئی ہرج ہنیں ہے باسکل اسی طرح کسی کسی مزاد پرتنفیب لوح لینی سر بلنے کسی بیمتر کا کھڑا کردینا اس مقعدسے کہ فشان برتمان بن مفلحون فشان برتمان بن مفلحون صحابی کا انتقال ہوا تو ان کے دفن کے لعد حضود صلع نے خود لینے دستِ مبادک سے ان کے مدفن پرایک بیمتر کھڑا کیا .

مبارت سے ان محمد می برایک بیسر هر این استان کے مدس برایک ہے اس مدیث کی تقریح میں صاحب بشرح البرزخ امام الدمحد کی نے محصا ہے کہ قبر برمتقیل ایک بیصر کھوا کرکے تا دیخ وفات اور متونی کا نام کھنا جا کرنے ۔ درمختار سی بی بی محصا ہے کہ "اس غرف سے کہ قبر کا نشان جاتا : رہے قبر بربکھنے میں مضا کہ نہیں ہے۔

جوازات عانت بالاولياء

مديث قدسي

یس فرایا ہے کہ میری دحمت میرے فاص بندوں میں دائرہے حواصحاب رحمت

پی اوداس معامله می*ر تهین ز*یا **ده نسکین حاصل بروگ** .

ایک اور مدیث میں ہے کہ مب تنہیں کسی کام میں صرورت مو توا بل قبور سے استعانت کرو۔ دبر توثیق طاعل قاری فی شرح عین العلم)

ادیا، سه ۱۰ صلی قددة المتجدین مفرت الوصنیفدالنفهان دمن الله عند ادیا، سه ۱۰ صلی قددة المتجدین مفرت الوصنیفدالنفهان دمن الله عند کی ترمبادک سے قوسل اود ان سے استعانت کرکے فائز المرام ہوتے ہیں محفرت الم شافعی نے بھی فرمایا کرام م خطم البوصنیف کی قبر مبا دک تریا ق مجرب ہے مجھے جب بھی صرورت ہوتی ہے ان کے فبر کے پاس جاتا ہول اور مجرب ہے مجھے جب بھی صرورت ہوتی ہے ان کے فبر کے پاس جاتا ہول اور قبر کے باس جاتا ہول اور قبر کے باس جاتا ہول اور استعانت کرتا

ہول میرے سب ماجات بورے ہوجاتے ہیں۔ یہ بنیں مکیہ قامنی سیحیی ملبی نے تلامد الجواہر، مولانا جامی مرح نے نفحات الانس اور مولانا شیخ

مسبی سے ملامدا نجواہر، مولاماجای سیسے تعمات الاس عبرائحق محدث دملوی نے تکمیل الایمان میں لکھاہے کہ

اولیا مکرام وا بنیائے عظام سے امور دینی و دنیوی میں استمداد و

ستعانت شرعا بانزسے

امام الوسعيد لمي صنفي في مشرح برزخ مين مكھاہے كه وسيد مانگانا دلياد انبياء سنب داء اور صالحين سے جائز ہے اور يہ تا بت ہے قرآن ،

يت اجماع ادراقوال علماء عرفله.

ابن ماجہ قزدی باب صلوۃ الحاجت میں دوایت کرتے ہیں عثمان بن معنیف الفرسلی اللہ صلی اللہ سلیہ معنیف الفرائ اللہ صلی اللہ سلیب وسلم کے باس آبا کہ میری آنکھوں کے لئے دعا کیجئے ۔ آپ نے فرایا اگر تق چاہے اسی طرح دہنے دے یہ مجھ کو اچھاہے اور اگرچاہے دعا کو آنا تو ، ما کروں ۔ اس نے کہا دعا فرایے ۔ آپ نے فرایا اچھی طرح وصنو کرکے دورکعت نماز بڑھو ، درکعت نماز بڑھو ،

نا زېر صواور کېر په برصو: اللهمانى استكل والوحد اليك بنيك محمدنبى الرجمة يام حمدا في لتوجه بدأ الى ربي ني حاجتها ليقضى لى اللهم فشفعة فى حاجتى لينتقضى لى يين اسالندى تجهس مانكما مول ادرمتوجه بهول تيري طرف مني دحمت محكر کے واسطے سے یا محم میں بے شک متوجہ سول کپد کے واسلے سے اسے رب ك طرف اس ما جت مين تاكرميري ماجت روائ موجائ اے الله ميرن <u> حاجت كے معالمہ بيں ان كى سفادش قبول فرمايتے تاكر ميرا مقصد برآجا : . . </u> طرانی نے معج کبیر میں روایت کی ہے کہ ایک شخص کو حفرت عثما ن رصا بن عفان سے کوئ*ک حزور*ت والبستہ تھی وہ ہارہ جا آیا لیکن حصرتِ عثما<sup>ن دہوہ</sup> ، كى طرف ملتفِت زہوتے اس شخف نے عُمان بن حینیف الفادی صحابی سے

يرُّه كركيرد ما كرو" اللهم ا في است لك والتوحيه السيك بير... الخ ا وداس كے لعدا بني حاجت الله لعالم كے سامنے عرض كردو - اس تحص نے عمّان بن حنیف کے بنائے ہوئے طرابقہ پر وصنو نما ذکے بعد حس طرح دعا بَا نُى كَنِي مَعَى مِرْمِعى اوراس كے بعد حفرت عثمان رض بن عفان كے ياس عاصر ہواحضرت عثمان رض نے اسے اپنے قریب بھایا اوراس کا ماجت وریا فت فرا فی اور کہا کہ حب مجمعی تنہیں صرورت دربیش ہو محب سے بان کردیا وہ شخص مبشاش لشاش حفرت عثمان يفاسح ياس سے سير ھے ثمان بن حنف کے پاس آیا تاکران کا شکریہ ادا کردے اس نے کہا \* جزاک اللہ ا شايدتم في ميرى سفارش عمان رم سے كردى كتى ورية حصرت عمان رم كتم مر کاطرف توجہ زیرتے عثمان بن حلیف نے عجاب دیا کہ بخدا میں نے حضرت عثمان دم سے کھینہیں کہا۔اصل بات سے کدایک بار رسول اللہ صلعم کے پاس ما فرم قا ایک اندها ایا اس نے فریادی یا دسول انڈمیری انکھ جاتی رسی آیے نے فرایا صبر کرو، بولا کوئی میرا لم تقدیا لائھی کیٹے مرلیے جانے والا ہنیں محجہ بر رطری معیدت ہے تب حضور صلع نے سی نماندا ورب دعا ارتاد فرا ئى تىتى: اللسهم انى استىلك.... الخ

الام جرزی نے کتاب حصن حصین میں لکھاہے کہ حب کسی کومزورت دربیتی ہونما د حاجت پڑھ کرر دعا پڑھے: اللہ ہم انی اسکلل۔..ابخ چا په کتب نقه منفيدسي مي يه دعا برفيف کي اجازت دي کمي سع .

جوار استعانت اور قرآنی استدلال یاره دهی نساء کے رکوع دان میں ارشاد ہے:

ولوان معر إذ ظلم وانفسه مع جاؤك فا مستغفر والله واستغفر والله واستغفر والله و

اسناد مندرج صدر کے لجدیہ بات اب مدالیقان کو بہنچ گئی گئی موردت وطاحت میں منصرف نبی سلم سے بلکہ کسی معبوب ندا اور ولی برحق سے بھی اس کے بیر وہ کرجانے کے لبعد یا اس کے حین حیات استعانت و استدادی جاسکتی ہے چنا نچ حفرت مولانا اشرف علی تھا لوی رم کی کتاب التکشف میں لبعنوان توسل مکھلے جرحزت عردہ کامعمول تھا کہ جب محط ہوتا لو حضرت عباس رہ کے توسیل سے دعائے بادال کرتے اور کہتے کہ ایک اللّہ بم لینے بیغر کے ذرلعہ سے آب کے حضود میں توسل کی کرتے تھے آب

ً م كو إرش عنا ين كرتے تھے اوراب لينے نئ كے چيا كے ذراع سے آب كے حننود میں توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش عنایت کیجیے سو بارش ہوجاتی تھی دوايت كياس كونجارى ني مشكوة حنا ف شل مديث إلادليني اوير عمى ا یک مدیث بیان کی گئی ہے، اس سے تعی توسل کا ہواز ّیابت ہے اور نبی تسلیم كيساعة حواد توسل فابرتها. حدنت مردن كواس قول سعية تبلانا مقاك يزانيار سے دبی توسل جائز ہے تواس سے تعبف کاسمجھا کہ اجیا، واموات کا حکم متفاو ہے بلادلیل ہے اول تو آپ م بائس مدیت فرمی زندہ میں دوسرے مو عات جوادی سے ب ودمشر ک ہے تو مکم کیول مشترک نہ موگا۔ ا ملکے لعدا یک اور مدبیث درت کی گئی ہے اور لکھلہے کہ <u>'' اس سے</u> بھی توسل کا جواز ٹا بت ہے لمکراس میں مطلق اسسلام می توسل کے لیے کانی معلوم ہوتاہے " لیمئے اب توا ستانت باالاولیا مسے گذر کراستھا نت بإملم ى كابواز ثابت موحيكا كو إصرف مسلان لينى مسلمصالح ہونا ہى استعا استملاد کے لئے بہت فافی دوا فی ہے۔ نکیف یہ خیال صرور ملحول دہے کہ کسی بزرگ یا صاحب مزاری ک ذات سے داست امداد یا ان سے ماحت کلب کی جائے تطعاً لیجع نہیں ہے۔ A# .

## جوازاستفاضة باطني ازامل قبور

حفرت مولانا شرف على قانول في في كتاب التكشف عي لعنوان كشف القبور اورفين باطني ازابل تبوراي وريث تحرير فراكر ترحمه محملب رم كوهفرت ابن عباس مصدوان تدہي كئن صحابى نے اپنا فيمداك قرريا كاليا اودان كومعلوم نه تفاكرية بربيد سواس مين اكيدة دى معلوم بوا " جو تبادك الذى بيده الملك بيرهد راب يبان ك كداس كونتم حياوه سماني رسو النصلع كے پاس تك اور داس واقع كى، آپ كو خبردى رسول المدنے فرال کریہ حودت مفالمت کرنے والحدہت یہ سورہ نجات ویسنے والحدہے لئی مررہ کے عذاب الني عد وحوك فرس موكل نجات ديتي الله دوايت كياس كوترمندى مشكوة نشاكا راس تر حبسك بعدكسف القنود كي منوان ير دوسطري تحريه إ كر" فيفى باطنى ازابل بتور"كي تعلق على الكليك الله ين كوئ النب بہیں کرقرآن مجدیسننا موحب نفع بالمنی ہے ا *در یہ* لفع ان انسحابی کو بواسط صاحب بر کے بنہا س سے اہل متورے نیوش کا اثبات ہوتا ہے"

اب ابی الدنیانے کاب القبور میں حفرت الوہر مردون سے اثبات حوالا

استفاصهٔ باطنی ابل قبور پراورا مام الجسعید کمی نے ہی شرح برزخ میں حسب ذیل حوالہ دیہ ہے جو بہت کا فی ہے جب کوئ آ دمی اپنے بھا گی کی قرب ہا آ ہے تو وہ اس کو بسیجا ن لینا ہے اور اگر زائر نے اس برسلام بھیجا تو وہ بھی جواب سلام رتباہے گویا وہ جی دعائے خربی ہے لیس زندوں کا مردوں سے در وائد مانگا جا کہ ہے۔ د مجوالہ شرح برزخ ،



حضية والأنااشرفِ على تقالوي من في حقاب التحشف مين سعت المراحية كه أيرعنوادا ماية اوراس كاترجم لكهلي كحضرت عوف بن الک اسمعی سے روایت ہے وہ فرط تے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللّعلیہ وہم ك خدمت مين عاصر تقے نو آدى تھے يا آگھ ياسات آپ صف ارشاد فرمايا سرتم رسول المرصلع سع بعيت بين كيت بم في لين بالقري الديك اور ع عن كا كس ام رير أب كابعث كري يا دسول الندصلم- أي في فرايا ا نامور برک الدنعدائے معادت کرواوران کے ساتھ کسی کوشرک مہت كرواود بإيخول نماذ بشفواور داحكام اسنوا ود مالواورايك بات آميسته فرما کی دہ ہے کہ وگول سے کوئی چیزمت ما نگو۔ داوی کہتے ہیں کہ میں نے ال

حفرات میں سے لعف کی رحالت وکھی ہے اراتفاقاً چا بک گرمیرا تو وہ حبی کسی سے بنیں اسکا کرا طاکران کودے دے ۔ ' روایت کیا اس کوسلم اور الوداؤد اورنسائك في أس ترخب كالعد مسله بعت طراعت وانسلات ا عمال 'کے سخت لکھلہے کہ عضرت صوفیا کرام میں حوبعیت معمول ہے جس کامعابدھ ہے التزام احکام وا تھام اعمالی ظاہری وباطنی کا جس کوان کے عرف میں معیت طرافیت کہتے ہیں لعن اہلِ لا براس بناء پر مدعت کہتے ہیں ك ومسود سلعم سے نبس صرف كا فرول كوبيت اسلام اورمسلالؤل كوبيت جہا دحزامعمول تقام کراسی ہریٹ میں اس کا صریح انبات موجودہے کہ یہ نما طبین حیوں کہ سحا ہ ہیں اس لیئے یہ بیٹ اسلام لیٹنیاً نہیں کہ تحقیسل ماصل لازم کا ہے اور معنمونِ بیت سے الا برہے کہ بعیت جبار مجلی بنیں بکہ بہ ولمالت ۱ لفا فرمسمز کے التزام وانتمام اعالی <u>کے لیئے سے</u> لیس مقسو<del>ر</del>

مدنر ت، موصوف نے لقریباً یم مضمون التکشف کے صفحہ فسے یں بعی تحت حدیث عراح بیان فرمایاہے ، د بجھا جا سکتاہے ۔

حفرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوی دیم نثرت موطا کے باب السعیت میں معنی میں موقع نہ بہتی اور یوسوفیا میں روائے سیت ہے تواس کا دوبرہ جمع ہیں ۔ اسکے علاوہ تفسیر فتح البیان میں

سورهٔ نع کانفر پر کھاہے کہ مشروعیت بید، وا بھوت مللے اور حفاور بر اسلام نے اکثر پار بیعتیں لی بین بن کا ۱۰ ادیث مجیمہ سے شوت مللے اور بر بلا شبہ جب کدرسول اکرم صلعم ہے کسی فعل کا صدود لبطور عادت وا ہما ہما ہے ہو بائے تو وہ قداءً سنت، فی الدیند ہا ور جز بوزیا میں دوا ہے بعیت ہے تو اس کے لبعنی اقسام قابل قبول بیں اور لبعنی آبل در بیں حبوان بعیت مو کتا بالند سنت دسول الله مسلام می سے ہو سکتا ہے لیس حوان بعیت مو مطابق سنت دسول الله مسلام می سے ہو سکتا ہے لیس حوان بعیت می مطابق سنت دسول الله مسلام می سے ہو سکتا ہے لیس حوان بعیت می مطابق سنت ، میو وہ قطعًا خلط

ینا بخدای با دیرشا برحدات موانیا کے تعلق سے ان کا قدد و منزلت کو ملاس قارند فقد اکبرسی اکسا ہے کہ " بر روش ہے ساتھون الاولین تا بعین مجتبدی مفسری می شین اورصوفیہ معتقدین کی مصبے داؤد طائ محاسبی سری سقطی جمع موف کرخی دجم اورمبنید لغدادی جم اورشا خریف صوفیا بی ابویش شیاب الدین مسروردی حضرت شیخ بحد القادر جیلانی وشیخ شیاب الدین مسروردی اور حجان کے لید ہوئے توا نبولدنے ترکیب مسروردی اور حجان کے لید ہوئے توا نبولدنے ترکیب مسروادی ا

اورعلامدا بن تیمیمدنے بھی فرقان ہیں حضرت فضیل بن عیامن ، ابراہیم ادسم، اور سبل بن عبداللہ تستیری رج کے تعلق سے تکھاہے کہ شانخین

كرام بي جوندا جان كتاب وسنت بي جنانچ فن بي بنيدك متعلق وه كته بي خان البعنيد كان حن اكت آلسهدى لين عفرت وبنيرا مام رشد و پرايت بي .

غرض حوا زبعيت يركسى هى ساحب فكروانغ كومجال إلئا رنبي موسكتاكاس معامله مي قرآني تهدير بياب ١٠ السبني ا ذاحبارك. العومنت يبالعننث المهادة لايشديدن بالكه شياءً ولا يسيقن وكاحيزمنين ولايقتنلن اولادهن ولاياءستين بهمتان المستريينة بين الياليهن والعلهن ولالعنبيند في معروف فبالعهن واستغفى ليهمن ١٠٠٠ أدان الله عنفور يحيم ك، ، ترمد، اے بی مب کی آ چکے یا س مسلان مورشی بعیث کرنے کواس اے کے شركب زهم إئي الله كاكسم كواور بيورى ذكرب اور بركادى ذكرب اورائي اولاد کونہ مارڈ ایس ا ورطومّان نہ لائی با ندھ کرلینے اُ مقوا، اوریا وُا ، پی اور اَ ہے، کا فوانی نذکریں کسی <u>صلے</u> ہام میں توان کوبیت کراپھیے اورمعانی ما کے ا ف كے واسطے اللہ مصبے شك اللہ بخشفے والام إلى اسے .

غربی جواز بیوت پرکسی بھی سامبِ فکرکو مجال اِنسکاریمنیں ہو گئ ہے کہ اس معاملہ میں یہ قرآن متہدید اب عام موکر عمل مستخب کا نام جواز سیعت اور قرآنی انسارے اس کے ملاوہ قرآن میں ہی جیسا کہ البی اوپر آیٹ گزری اسی رفع شرک اور رجوع الی اللّٰہ کی دعوت دی گئی ہند :

ياره ١٦ دكوع السيب:

وان جاهدك على ان تشوك بي ليس لك بدع لم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً والتبع سبيل من اناب الحيية اكرمال باپ تجه اس ات پرة ان كري كر تومير سالة مى كوشرك بلك وس كا تجه علم بني به تواس معامله مي توان كالله في كرم بل دينوى معاملات مي ان كاسانة منزود و مديكرا تباع توان ي ك مروم بها دى طرف د حوع موابع.

اس آیت میں یہ تا بت ہواکہ دفع شرک کے لیے مصول علم کی فرقر تے اوراس معقد سے کسی ایسے دہرکا مل کی مزور ت سے موفال تک بہنجافے میاں " واستے سبیل "سے رہرکا مل کا مفہوم وافتح ہورہ ہے اور" من افاب اتی " سے نملا کے بنیجے یا " نمارسی" کا مطاب الا ہر ہورہ ہے گولے یہ آیت کھلے طور پر دعوت طراحیت دے د جمدے کہ تم اس لاستے پرزیر حجد یہ تا یہ کھلے طور پر دعوت طراحیت دے د جمدے کہ تم اس لاستے پرزیر حجد

حويم كبنبجياب "اتباع" كامفهوم "اطاعت "ك بالمقابل بهت ہی معنی خیزہے کیوں کہ ا طائعت صرف کہا مان بیسنے کو کہتے ہیں اور ا تباع کسی کے نقش قام ریے میلنے کو لعنی بیال کسی با خلاشخف کی چیروی کی دعوت دی گئی اورجہاں کسی کی بیروی مقصور ہوتی ہے تو و ہاں ایک طرح کامعا ہد طے پاتا ہے جیسے عام طور پر دفاتر ، ملارس ، کا لیج یا کسی بھی فرم یا فیکھری ياكلب با پارٹن كيشى وغره طازمت ، شركت اور ركنيت وغيره كىلئے بید بیل مطبوعه شرائط نامول کی فاندیری یا پیطید فارمس فیل اپ كركے دستھاكر فى بڑتى ہے حس كا مطلب يہ ہوتاہے كدستخط كرنے والے نے عہد کر لیاہے کہ وہ متعلق شراکط وا دب کا یا بندر ہے گا با لکل اِسی طرح بعت بھی ایک معابرہ ہوتلہے جس کا تعلق ا قرادِ لسانی و تساریت تلى سے من كے لية إكدي القدياجا اسے .

حفورصلع نے صحابہ سے اس قسم کی بعیت لی تھی مالاں کہ وہ کفر
و ترک سے قوبہ کرے ایک سلم صالح کی زندگی لبسر کررہے کھے اورا طاعت
فرا و رسول میں پیش پیش کھے مگراس کے با وجود بھی الفیں جودعو سے
بیت دی گئی کھی وہ بہت فاص کھی حبیں کا تعلق بیعت اسلام سے بنیں
کبد ایسی بیعت سے تھا جس میں اللہ کے ساتھ کسی بھی شا کب شرک کو دخل نو

٩.

صحاب کو ماسل کتی بی براس کے بعد صحابہ سے علا وہ بعث بہا و ویزہ کے ایک ایسی بیت بھی کی گئی جس میں کمیلہ دین کے لئے ، تحصیل حمان "کی مزور تہ کتی کیوں کہ مدیث جریک میں جو بخاری وسلم کی مشہور مدیث ہے یہ بتایا گیاہے کر حفرت جرکل ، وحد کلبی " ایک صحابی کی شکل میں آگر حضور سے اسلام ، ایمان احسان اور قیامت کے تعلق سوالات کرتے اور حضور سلم سے اس کے جوابات بنتے اور تعسد این آئے جاتے ہیں اور جب وہ والیس تشریف ہے جاتے ہیں حصور سلم صحابہ کے استفساد برفر ملتے ہیں کہ یہ جریک معے جوتم کو وی سکھانے آئے ہے۔

یہاں دین کا نفظ ماوی ہے اسلام مایان اوراس کے لعد اصان "
پر گویا تکمیلہ دین کے لیئے اسلام وائیا ن کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اصا
کا حصول تھی حزوری ہے جس کی تعرفی باعتبار مدیث مذکوریہ ہے کہ اللہ
کی ایسی عبادت کرنا گویا ہم اس کو دیکھی رہے ہیں اور اگراس کونہ دیکھی تواس کا تیقن کرنا کہ وہ ہم کو دیکھی رہے۔

یہاں احسان کی اس تعریع ندسے واضح ہود ہا ہے کہ اللہ کی عبا دت میں قید زمان دم کاں زہوجیا کہ ارکان اسلام میں کلمہ ' نماز ' دوزہ' ایکؤہ حج ہیں گویا نوامل وفراکف عبادت دونوں میں بھی اب دمزعبادت یا بھیرت کو شامل کردیا گیا ہے تا کہ اعضاء و حوادح کے ساتھ دل ونظر بھی عابد وڈ ابر ہوجاگی ادراسی لینے دعوت احسان بیم دی گئی ہے کہ عبادت میں نظر سپرا ہو کر معبود مستحفر سپوجا کے اور آبھی سے نہ دیکھ کربی دل کو ذوق دید حاصل ہوجا کے اور جہاں بعاله کام خا وے وہاں بعیرت کے آگے بڑھ جا کے چنا بچاس لیئے حمنور صلعم نے بعیت کل مس کا لعلق بعیت اسلام وجہاد وغیرہ سے نہ تھا اور حضور کے پردہ فراط نے کے لعداب یہ بعیت ووسرے علوم واعمال دین کی طرح ایک مستقل حیثت میں ایک ممتاز داستہ اختیاد کرگئی جس کی امامت وربیری کے لیئے چند انفوی ذکیر نے ایک ممتاز داستہ اختیاد کرگئی جس کی امامت وربیری کے لیئے جند انفوی ذکیر نے بی تو ہم بھی لین دندگی وقف فرادی اور بمعداق قرآن والے میں سی کرتے ہیں تو ہم بھی لین کے لیئے خصوصی داستے دکھائے ہیں۔

ان حفرات نے لینے بچر ہہ ہے علم و کل سے اپنے سبعین و والبسکان کے لئے اُسانیاں پدا کرنے کی غرض سے اس علم احسان کو بعنوان بقوف مدو فرایا اوراس کے لئے قوا عدوضو البط مرتب فرائے گویا اس علم کا دورانا کا طراحیت رکھا گیا جس کا اردوی تھیا۔ ترجمہ مبلن "کیا جاسک اب دینی آئی میام احسان اور طراحیت ایک ایساطین ہے جس میں اند کی عباوت و فائنت کے سامق سامق البنے معبود تھتی کو بددیدہ دل دیجھنے کا سلیقہ پدا ہوجا کہ بے فیانی یہ دی لوگ میں جوخل اور دسول کی اطاعت و اتباع میں جل کردوسروں نے لیے موجب ہدا یت ہوجاتے ہیں۔

اوراس ليك الله لقال كارشادي:

اس کے علاوہ وب کرخود حق تعالیٰ نے "سبیل" کو بہار" من آناب اِنّ بعنی اپنی طرف پنہجنے والے راشے سے اس کی لغیر فرمائی ہے تو اس "سبل" کی جمع بنا کراسی ذات پاک "سسبلنا" میں خلامب صوفیا کی سخست ایجادا یا ان کی دیکا لی ہوئی خصوصی شا ہرا ہول کو چھیا دیاہے "سسبنا" کی آیت او پر گزر حکی ہے ، ا

عُرِصْ آیاتِ قرآ نی سے تھی مواز سعیت کا آبات ہو حکیلہے حس پر شاہر فقہا ملار کا توانہ عمل تما ہر ہے دمزید تفعیس کے لیئے دیکھیئے کتاب ۹۳ مقصد سبیت مرمند فی حضرت بیریخوتی شاه دست

جوازمراقبه وتقور شخ

حوانه بعت كا أبات تو بوسى حيكام اب واضع رب كرشني إير حوكه اپنے اور يك شيخ سے سعيت واستفاضه صحبت و تربیت كے لعداس كا ا جازت یافت مہر تاہے وہ اب لینے مرید ولحا لب حق کے لیے شیخ طرایقت ہو جالب - اب موشيخ فيحم ملسله اوراجانت يافته بهوتوم مدكويا بيكداس كو خدا دسی ورسول شناسی کے لیئے اپنا وسیلہ بلنے اوراس کے اشادات بمعمل <del>دی</del> اوداس كى صورت كولينے بني نظر كھے أرب جا نربے كيوں كەمورت يىن درانسل برزخ ہے مربداور فلاکے دیا ایک دیا ایک تصویر حضات حرکل حسنہ اكرم صلعم اورالله تعاليے دريان نزول وي كا ذراع سط تو يرب كرتمام نسيفان علم وعرفال كاواسط حقيقي والترشيخ عي مواكرتي ب كهاس سے دبط تھيك د م توسب تھيك ہوا اوراس دربط كے تھيك ہونے ی تین علامتیں تعنی شیخ کی عنات مر ریسے دل بی بہشہ در ہے اس کی محبت دل وجا <u>ن سے می جائے او</u>راس کی خدمت کولینے اوپر ہر وقت لازم رکھے کیونگ

مریداسی ایک واسطہ سے فعالی به استبار بھیرت اپنے انفسی و آفاق میں دیجہ ایت ہے اور اسی غرض سے لقسور شیخ کو بوقت مراقبہ کائم رکھنے کی ہایت دی جا تھ ہے کہ اسی تقویر سے ذات مصور کی یافت ہو تی ہے گویا مراقبہ اور لقسور شیخ اید، برا سینہ ہے کہ اسی کے ذرائعیہ سے مربیدا پنے انفس حق می کا اوراک کرتا ہے لیس می غایت سلوک ہے جب کے لئے مراقبہ وتضور شیخ اوراک کرتا ہے لیس می غایت سلوک ہے جب کے لئے مراقبہ وتضور شیخ کی ایک اوراک کرتا ہے لیس می غایت سلوک ہے جب کے لئے مراقبہ وتضور شیخ کی ایک اوراک کرتا ہے لیس میں غایت سلوک ہے جب کے لئے مراقبہ وتضور شیخ کی ایک اوراک کرتا ہے لیے لیس کی ایک اوراک کرتا ہے لیے لیس کی ایک اوراک کرتا ہے لئے مراقبہ وتضور شیخ کی ایک اوراک کرتا ہے لیے اوراک کرتا ہے لیے لیے اوراک کی ایک کرتا ہے لیے اوراک کی ایک کرتا ہے لیے لیے اوراک کی ایک کرتا ہے لیے اوراک کی کرتا ہے لیے اوراک کی کرتا ہے لیے اوراک کی کرتا ہے لیے لیے کہ کرتا ہے لیے کہ کرتا ہے لیے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا

چانچ حضرت مولانا شرف على تقانوى الله القويدينين كے ذير عنوان حديث تحريم فراكراس كائر جمد لكھا ہے :

"حفرت ابن مسعود کیسے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گویا دسول اللہ کو دکھے۔ ہیں کہ میں گویا دسول اللہ کو دکھے۔ ہیں کہ میں گویا دسول اللہ کا دوہ کھے دہ اسلام میں میں ہے جہ ہے ہے ہے اور وہ لینے چہ ہے ہے اور کہتے جاتے ہیں گاری تام کو بخش دے کیوں کروہ جلنتے ہیں گاروایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کھے اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کھے اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کھے اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایک اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایک اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایک اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایک اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایک اور ایت سمیا اس کو سجلی ومسلم نے مشکوۃ کے ایک اور ایت سمیا اس کو سجلی و سکلی ایک کے ا

ای کے بعد شغل تقورشینے کی سرخی ہیں مکھتے ہیں گویا تقودشین کی خصوصیات ذا کر ہے کہ وہ اس کی نفسی حقیقت سے فارج ہیں اور اسی طرح جو اس سے نون ہیں مگراس ک مرف میں مقیقت ہے کہ خاک اس حجر نفسی حقیقت ہے کہ خاک کی حاکے اس

مصراحةً تأبت بدالتكتف در ٢٠

صيحين ك مديث سے وانئے بے كدام المومنين حفرت عائش دانا نے جومفود مسلم کے سرمبارک کوائرام باندیسنے یہ قبل جوخوشبواسکائی هی ا کی عربسہ کے اجداس واقعہ کو حصرت عاکشہ رمنا نے اس ال<sub>ی</sub>ٹے فرما یا جیسے وہ اوہی تا زه تا زه ہواہے بنا پنہ آب فرا تی ہیں کہ گویا میں حضور مسلعم سے رمبارک میں خوشوکی چک کود کھند دی ہوں۔" ایک حدیثے سے ٹا بت ہے کہ حفرت الوحجيفة فرالمن بي كدرسول التدصلعم تسرخ همة بيني موك تق "كويا مين حصنوري نوراني پندليول ي حيك كو دكيد را بول. د بحواله جا مع تريندي احادیث با لاسے تقوری اہمیت ثابت ہو ہی گئے ہے ہی نہیں مکہ خور حىنودىىلىم فے حدیث ِ احسال بیں فرا باسے کدان لعب الله کانک ستراہ وان سعرت كن شراه فناسه بيراك يهال معي اكتك تراه مين اثبات لقىودكاية ولمثلب اودخود قرآن سے بھی اثبات لقىود حسب ذبل أيت تلادت اجاسكتى ہے: وفي انفسكير اخلات صرون بِيَّا ٱلْمَالِيمُ نودیمهادی جانول میں ہیں توسیاتم مہیں دیجھتے اوراً یت البعرت کہف مغل دبكُ مِاصحاب الفيل بي ليعنى كيا تم ننهي ديكها كدنهار ربن لم التي والول كے ساتھ كياكيا ـ يہال ان دولؤل آيتول ميں دعوت تقويه . حفرت حاجی امداد النترشاه رح فیصنیا را تقاریر، مین حصولی زیاری کی دیم

اكك طريقية تحريمه فرمايات.

باادب تمام دو کربتو مدیند منوده بمیتنید و ملتی ازجاب تدس مقیقت محدی ارجاب تدس مقیقت محدی اربی مورد و دل از جمیع خطات فالی کرده صورت آن حفرت صلع بلباس بسیاد سفید و عامد سبز و عامد سبز و چهره مؤدشل بدد بر کرسی نور تصورکند "اوداس لرح تقود شیخ کے لقلق سے تحریر فرما یا ہے کہ دفع خطرات دیے لئے شیخ ہی کے مشا بر ه جمال کو واسطر بنائی . فرماتے ہیں ،

اگر درمالت ذکر خطره دراً ید برشا به ه جمال مرشداً ن خطره داون علم ساند و باز بر کرمشغول شود علاوه ازی لتسور شیخ کے بارے میں حفرت امام

ربانی محددالف نافی در نے مکھا ہے کہ اس مسم دولت سعادت مندال

داميسراست تا درجيع احوال صاحب دا لبطرا متوسيط خور واننذ دور

جيع ادتات متوحبه أوباشند.

غرض تصوید کی دنیا بھی عجیب سے کریہاں اضی بھی حال اور ستعقبل تھی حائز پر جا تاہے اور اسی رستے سے نورو بارات کی منزل قریب ترسوجاتی سے اور غائب مستحفز بروجاتا ہے۔

حوازِ اذکار و آوراد

حضرت مولانا شاہ دفیع الدین محدث دمہوگ کے فیا وی بیں ہے کہ اشتقال واذ کاداود مراقبه ی اصل آیتول اور صدیثوں کی روسے ہے كين ان كے طرابقے شدا ورمد اور مزب اور منس نفس اور سر کا حرکت دنياكسى حكرنبي آيا ـ بيدشائخ ع تجرب سي بدانعا ل سالك كم لك ظامِر یں مباحات کے طریق سے ہیں جیسا قوت بڑھا نے کے لیئے ورزش ا ورکشتی لینرم اودمكدد كالستعال كميت بي اس مين كوئى وجدومت ى بني معلوم سوئى عكداك مسم لفنا فى ملاجوں كى ہے خطوں كے دفع كرفے اور محبت كا گرى پدا كرنے كى غرصیٰ سے والٹداعلم " دمجوالدارد و ترحمبر قیاوی مرطبو عرصر حدید برلسیں نسکلوں) التكشف مي حديث دم ، كے ذيل ميں كه "حفرت ابن عراض روايت بي كردسول النَّدْصلى النَّدعليه وسلم لبيكَ مين كلماتٍ مخصوص سے ذائدن فرلماتي يمرحفرت عمرم كبيث ومعدمية والحيرتى ميدميث والرعنباء الميكَ دالعل اور برطها ديته تق اورايك روايت مين ب كربعف لوك ُ ذ المعابع " دخيره الفاظ بطهاديّة اورحف وصلعم سن كركهين فرطت هي . ديميسر، \* ذ المعابع " دخيره الفاظ بطهاديّة اورحف وصلعم سن كركهين فرطت هي . ديميسر، حضت مولانا اشرف على تفانوى نے "حوار زیارت فی الاذ کار" کے عنوان مين اس حربيث كي لعد تحرير فرمايل بيك كر العيف متشاردين حزات مسوفيه ير بعضا ذكارو اورادك ايجاد بداعتراص بدعت كاكرت بي اس مديث سے ایجا د کا جراز ثابت موثلہے۔ ﴿ ﴿ التَّكَتُفُ صِلْهُ ٣٨)

اس کے ملاوہ حجا ذلعیرگنبد وخانقا د کے زیریمنوان کتاب التکشف بجعدیث نقل ک جاچک ہے اس کے ذلی میں حضرت ممدوح نے لعنوان وکرچلقہ تحری فرایا ہے کہ بست سے واکرین کے ایک مگر جمع ہوکر وکر کرنے سے ولجيبى ذكرس اورتعاكس انوار قلوب مين اورنشاط اورممت كابطهانا اورسستی کا دفع ہوناا ورمداومت میں سہولت وغیرہ منا نع حاصل ہوتے ہیں اس کو ذکر مِطف کیتے ہیں اس طریث میں اس کی انسل مع اثنا رہ کے اس کی برکات بی طرف موجودیے ۱۱ دانشکشف مساس قرآن مميدس بي الى ذكركوكى طرلقول سع بيان فرمايا كياب جن سے بت چلتا ہے کرصوفیا کے تا کے ہو کے طراق بھی قرآن کا کے اصول ہے تعالم ہیں مِن میں ذکر جبری · رسری ، وقلبی سب ہی شامل ہیں اور دعوت بھی النَّدُلْعَلِ لِمُ يَحْرُتُ ذَكَرَى كَ دَى سِيرً كَمْ بِيا السِهَا السذين الْ حَنوا ذَكُرُوا الله ذكراً كثيراً مِنْ وسجوة مكرةٌ واصِلاً مِنْ واذكر ربك في نفسك تفريدا وخيفتة ب يرمي بني بكر ذاكرين كالله في تعريف بمى فرا فى كر رجال ولا تلى سيم من جارة ولا بسع عن ذكر الله ما يعنى بِه مردانِ خلاوه بیں مبخیں کوئی خریدِ وفروضت بھی الٹلسکے ذکرسے غامل بنین ارتی بهان اس آیت سے ذکر دوای کابیته چل رہاہے اور ترمیب بھی : اسى ذكرى بيے" فياذا قبضيينم العبلوة خاذكرہ اللّٰه فياميّا وتعودا

وعلى حنوب كمره يعنى حب خاز الدرى كر حكو تو المدكا وار الدر بنی اور لیٹے ہوئے کرتے دہو چانچہ اسی نباء پر اکثر بزرکا ن دین نے پاس انفاس کاطریقد ایج فرایا ہے حب کی تعدیق بھی اس مدیث مبادك سے مبوجا تى ہے كدا كي شخص في عرض كياكہ بإدسول الله مجھ احكام إسلام ببت نياده معلوم بوتے بين مجھ ايک بي چيز بتلا ديجے حصنورصلعم في فرايا" لاميزات بسانك له طباً من ذكرا مثل يعني يترى ذبان وكرس برابرومسلسل جادى دسي دمسلم، لیںاگرمدیث وقرآن کی اتباع میں ذکر کے مخصوص طریقوں کو معوفياء علمامن دواج ديا موتووه كب خارج ازسنت موسكت بي جب کراس کی اصل کتاب وسنت میں موجود ہی ہے۔

حواز تبرك فىالكفن

بعف مریدین ومعتقدین اپنے نیوخ یاکسی بزدگ کی اشیا نمستملہ کو لبطور برک استعال کرلیا کرتے ہیں جس کے حجاز ہیں بحث ہو کی ہے میہاں بنا ایسے کہ لبعث اوک کسی بزدگ کی مستعلم اشیاء کو لینے یاکسی میں شرکے سابھ قبر یا کعن میں دکھنے کے شاکق ہوتے ہیں۔

جِنا يَدْ حض مولانا الشرف على تقانوى في التكشف حدسية روايت تحرميه فرما كرتر حمد ملكها ببے كرحفرت شداد من البہا دسے عدا که ایک شخفی دیها تی حاضر م وا اور پن صلعم ب ایمان لایا اوراسی م يرب كاس شخص نے بوخ كيا كرميں نے اس اميد بيرا ہے كا آبيا مد دجها دسی، میری اس حکه لعنی حلق میں تیرلگ جا وسے اور میں م جنت میں میلاجاؤں آپ نے ارشا دفرایا کہ اگر تو المد کے ساتھ میں، سیلسے توخدا کے تعلیے کھ کوداس امید بد، سیا کرد۔ تقع دی سی مدت گزری تھی میرا کیے جہا د کے لیے نوگ تیا دسمی شخفی بھی چلا، ہیر معنو دصلعم کے پاس اس کی لاش اکٹھا کر لاکی آ کے فاص ملق میں تیرل کا تھا حصنوں ملم نے ادشاد فرمایا کیا یہ و لوگوں نے عرص محیا کہ إلى وى سخص سے تو آئے نے فرط یا بدالتدسے تقا الله نے اس کوسچا کر دیا بھر حصنور صلع کے تمبیص مبارک میں اس دیا گیا. دواست کیا اس کونسائی نے تیسیرصل ۹ پر ۔ حضرت موصوف في اس دريث كے سلسلد ميں لعنوان جشر تحرير فرطايابه كه وسع مترك في الكفن " فيعى مبادك" صحابى كاكفتايا جانا اصل بيداس دسمى جومحبان قوم عي ستعل -كالبدوغره سے حيواة ومادي كارت بي.

اس خصوص میں ایک واقع عریض کا بھی سنداً پیش کیا جا سکتہے کہ حفرت ع ریم کے کسی صاحراد ہ کو حفرت صیبی علیہ انسلام نے یوں ہی کھیل می غلام زادہ کہہ دیاتودہ اپنے والہ ما دبہ سے تُساکی ہوئے تو اَ پ یفنے لینے بیٹے سے منہ "حلدی جاؤ" اور بیم بات مسین سے مکھوالاو تا کریں اسے لین جرس<u>ي سے</u>جاؤن <sup>م</sup>ياں يه واقعه ملى مندر حبصدر عنوان سے جوازير ايك اس کے علاوہ تعین اہلِ طریقت اپنے شیوخ سے شجرہ بعیت حاصل كهكا ساني قرمي دكھوا ليتے ہيں تواس كا بھى حواز وافعة صدرسے ہو جا تاہیے چانچہ "تقریح الاوتق" میںہے کہ" جن ہوگوں کومردہ کاشجرہ قرمين دكھنے كى عادت موتو يا وصيت كى موقترين ركھنا جاكزے كھيمنو<sup>ع</sup> بنیں ۔اس کاطریقہ بیرں ہے کہ سر بانے میت کے ایک تھیوٹا محراب بلکے اس میں *دکھ دی* جبیا کہ شاہ عربا تعزینے و بلو<sup>ج</sup>ی کا فتویٰ اس میں بے لی<del>فرہے</del>۔ مجموعه دساكل خمسدشا ه عدالعزيز ديلوى دح المشبود دساله فيفى عام جومجوعه فياً دىعزىزى مطبوع مطبع مجتبائى دىلوى دھىلىما ، ىيں لعيينہ لیوں مرقوم ہے سوال شجرہ درغیر نہا دہ خوابہ شدیا نہ داگر نہادہ خوابہ شدترکیے ا*ک عنایت شود حواب شجره در قبر نبادن معول بزدگان است کین*ای داده طرلق است .... الخ مختفرترحمہ یہ کرسر ہانے دیت کے قبرکے اندر ایک محراب بناکے

اس بي ستجره كوركودي".

سكن اس دوريس اس سا متياطى اولى بي كيول كرفى زمان رسى يرى مريدى كارواج ببت برم حكيل بي حس كا دجر سي كبي تو الابعت وفلا مت وا جازت باپ کے انتقال کے لعد بیٹے کو گدی پر سمھا دیا جاتا ہے اور کہیں کسی مريد كودوسرے مريدين مل كرظيف إسجاده نسين بناديتے ہيں اول توخور اصل شیخ یا بیری کے لعلق سے فدشہ اور شبہ ہے کہ آیا وہ خود تھی اپنے شیخ يا باپ سے اجازت ما فئة ولعليم ما فئة بين ما مهنين اور سه بات مذ مرف ديباتون یں میک اکٹر شہروں کی خانقا ہوں میں بائی جاتی ہے کہسی بزرگ کے انتقال کے وقت ان کے صاحرادہ بہت ہی کم سِن جیسے اکھ لؤسال کے تھے جند مريدوں نے ان "پيرنا بالغ "كومسندر" شد وارشا دير بھا ديا حالاں كہ دان صاحزاده صاحب کو باپ سے بعیت ہی حاصل ہو کی اور نرکچے علم طرلیت ہی ملاسگر حب لوگول کی لمرف سے مسندسجا دگ مل کچی توبیہ بھی دخہ رفتہ اپنے وقت کے بڑے پر بنگے اور بیرال می پر ندمر بلال می پر نند کے بعدا ق كيم سے كچے با ديسكے اور نيتجہ يہ مؤالم ہے كہ آگے جل كريمى بزدگ زادے لوگول كواپنے إلى پربیت میں لینا شروع كرديتے ہیں اود بالقر میں اپنا شجره تقادية بن الال كران كاوران كيرك درميان اوجرعام السلسل سيت اكدخط ِ فاصل كميني بو ما اوري ابي خانقا علم لدّن يس بمجموتى آنيت

ا در بری ا نیت می اصطلاح پر حقائق بیان فرانے لگتے ہیں اوداس طرح کا ش حق میں کھویا ہوامسافر بیعبلی مکٹ ہے رغلط الم تعول کی رسنمائی کوانے لیے اشارهٔ برات محجدلیتا ہے مالاں کہ وہ راہ حق سے بہت رؤد نکل جا تاہے یہ تو شہروں کی لعِف خانقا ہوں کا طال ہوا اور گا کول کے مشاکنے کمچھان سے بھی بره کردایر موقے ہی کہ برسال کے آغاز میراپنی اپی گذر پرمیرونج جلتے ہیں مطبور شجروں کا ذخیرہ سائقہ موتا ہے ، حس میں مہیں کوشاخ سوکھی میونی ہو ہے تو کہیں کوئی تنه کھوکھلا اور کہیں تو پٹریم حراسے اکھٹری ہوتی ہے ، برنيهٔ مديك يه شجره فروخت بهوا اوراسے بدايت بهوكى كه اسے قبر عي سا كا یستے جانا کہ اس کی موجودگی میں فر<u>شت</u>ے سوال بہیں کرمی گے اور داروغہ جنت بھی اس پُروا نُدلہ اِدی کو دکھے کر دروازہ کھول دیے گا چوں کہ آ دمی آرام پسند ہوتاہے اسے ہر ہروائ را بداری مل جائے تو پھر خاند، وروزہ سے ماءرت ہی ہوگئی ۔ اس نے وہ سالان محصول بسگان یا ندوانڈ ہیری اواکریکے ملکن رساہے کہ بیرص احب میری آخرت کے ذمہ واد ہیں ،غرصی ایسے مستند شجرول كاس دورسي بهت زور سے اس ليے بہتر توبيہ كحبال تحقيق بعیت اورشجرہ کی صحت نہ ہوتو ایسے تعقق کوکسی حکم صحیح لنبت ماصل كرلينا چاہيئے اوداگرميم سلساننجرہ تھی ہوتو اسی تقبور سے کہ قبرس منکر تمكيرٌ والسي بوج سي كم ياحنت كا دروازه كلول ديا جائے بي قطعا كي وي انتها

البية اس سے بقول حضرت مولانا انترف على تقانوى روس بركت حياة ومماة " ماصل كر يكت جيات ومماة "

جوازقيام برائے تعطب

حضرت الوہرىيە دخايت بىك حضورىم لوگوں كے ساتھ باتى كياكر تقد تقے بھر حب الطفة لقى بم لوگ سب اكٹ كھڑے ہوتے اور مجرے دستے بیاں تک كرحمنو دسلىم اندر تشريف سے جلتے۔

والجواكود

بخاری شرلف میں ہے کہ حضور آنے صفرت سعد بن معاذ کو بخا قرایطہ پر طلب فرایا اور حب وہ آگئے تو اپنے لوگول سے فرایا فتی ہوائی مسدیکھر یعنی آپنے سردادکی اَ ملرپراحترا ما کھوے ہوجا کو۔

اس کے علاوہ احادیث سے حفرت عکریم اور حفرت مجفو کے لئے خود مصودصلم کا برلفس لفنیں قیام فرطا بھی ٹابٹ سے دبحوالہ مشکوۃ ) اسی بناء پراولی الامراور قابل احترام شخصیتوں کے لئے اکرم و استقبال کے طور پر قیام کوجا کڑ تبایا گیاہے جنائج حضرت امام مالک ، امام سلم الام بخاری ، امام الودا و درجمتہ اللہ علیہم اور دیکیما کمہ کرام بھی قیام تغلیمی

مح حوانه بيمتفق بي ـ

چنانچداسی لیئے براعتبار شرلعیت حسب ذیل مفامات پر قیام کوجائز قراد نرینے کاکوئی حکم بنیوں ہے۔

۱. با ہرسے آنے والے کی تعظیم سے لیے کھڑا ہونا

٧. وصنوكا بجابوا يا نى پىنے كے لئے تعطیعاً كھا ابونا-

٣- آبِ زمزم كوكه طوا ببوكر بينا.

م عامر باند صف كرية كفرا بونا

۵ ۔ چلتے ہوکے شخف کا ا ذاں سنتے وقت کھولا ارہا۔

٧ - سمجى كفرط بيوكي وكركرنا-

ے . حفلود صلی الند علیہ وسلم کی منقبت و تذکرہ پاک کے بیان کرتے کے لئے کھڑا ہونا۔

۸ - دوخت مبادک کے سلمنے زیادت وسلام کے کئے کھڑا ہونا

۵۔ کسی بیٹیوائے دین کی اس کی امدیراحرا ما کھٹرا ہونا۔

البة كسى شحفى كاخودى ابنى تعظيم واكرام كے لئے لوگول كو قيام كا حكم دنيا يا اس طرح كے قيام كوائيف لئے ليندر كھنا يہ قطعاً ناجا ئزاور منع ہے جينا كدوريث معاويہ سنطابر ہے كہ حوشخص دوست ركھے اس بات كوكہ

بوگ اس مے لیے کھوے رہا کری تو وا حب سے اس سے واسطے دور خ دشکوہ)

حفرت النس داس روايت بيك فرا يا حفودم لعم نے كر جو اوك تم سے پہلے تھے وہ ملاک ہوئے اسی وج سے تفظیم کی انبوں نے با دشاہوں کی اس طور سے کھڑے دستے تھے وہ ا درسلاطین بیٹے رہتے تھے ۔ " اوپری" امادیشدسے صاف ظاہرہے کسی کا ازخوداپن تعظیم کے لئے ہوگوں کوا مادئہ قیام کرنا یا ایسے قیام تعظیمی کوجسے با دشا ہوں کے ما سفے كيا جاة لهب كديوك درباد مين دست وصف لبسته كمطرے رہتے ہيں اور بادشاہ ا جلاس فرماً کمہے اس طرح کے قیام کوحنو دم نے نا جاکڑ قرار دیا ہے اوراس مع تطع نظروالقي طرزقيام كاحجوازاويرى اتبدائك اطاءيت سع قطعاً أابت ہے جس کے لئے قرآن کی حسب ذیل آیت پاک سے استدلال کیا جاسکتاہے ياييهاالىذىن'اھىنواءاذاقىيلىكىمرتفسىحوافي امجلس فافسحوايفسخ استه ککے وا ذاقسیل انشز با فانشز پرا م<sup>ی</sup> یّبال اس آیت میں آ دابِ حقوق مجلس کی رعایت کو ملحفظ دکھنے کا صریح مکم ہے لیں اس سے کسی بھی محرم شنحصیت کے قیام قطعاً جائز ہے

جوازِ قدم بوسی و جیل برن کے

التكشف مين حديث و ٢٣١) كا اصل متن توري فرايا جاكر جيباكه عادت مفتف مسيحاس كاترجه لكحاكيا بيعض اسيد بن حضرس دوا يشب کہ ایک شخص انصاری سے خوش نراج تھے وہ ایک باد ہوگوں سے باش کرہے تقےاددان کوبنسا رہے تھے کردسول انڈصلی الڈطیدوسلم نے اس کی کو کھ میں ایک کٹری حواّب کے ہاتھ میں تھی دہکھے سے چھپودی وہ شخص کہنے لگے یا دسول انڈم محبر کو مدلہ دیجئے آ یہ نے نرایا کہ بدل ہے ہوا ہنول نے عرض کیا کہ آپ کے بدن پرتو کرتہ ہے اور میرے بدن پر کرتہ نرتھا آپ نے ایا تعیقی مبار بدن سے اٹھا دیا وہ تحق آپ سے لیط سکتے اور اپ کی کو کھ کو لوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس میراتو بیمطلب تھا۔دروایت کیا اس کو الوداؤد نے تیسیہ طلاس

اس مدیت کے ذیل میں "تقبیل بدن شنے "کاعنوان دے کرمفرست مدوح مولانا اشرف علی مقانوی نے تحریر فرا یاہے کہ اس مدیت سے یہ بھی معسلوم ہوا کہ دین حومجبین کی عادت ہے کہ بیر کے ہاتھ کو یا یانو کو یا بیشا نی ویٹرہ کو برسہ دے گیتے ہیں اس کا بھی کچھ حرج ہیں البتہ اِذن سُری سے تجاوز د چاہئے د بحوالہ اسکشف صاحبی

مشکوۃ کی ایک مدیث میں ہے کہ زراع جوعب القیس سے قید میں شامل سے کہتے ہیں کر جب ہم مدینے میں آئے تو ہم حلدی حلدی اپنی سوارلوں ہے

قرآن کا جوتنا طب داست حفود سلم کی ذات مبارک ہی کے لیئے ہے۔ اس سے اندازہ ہوجا کہ ہے کہ ایک سلم دمون حقیقی کا اللہ کے پاسس کیا وزن ہے کہ اس کے استقبال کو ذات رسالت بھی مشفقاً من طور پر مدم کنج فراتی مدافقاً کی مسلم و مومن صالح کا در مقام ہو تو اس کا کیا طال سوگا

فراقى بد اقرداك سلم ومومن صالح كايدمقام بوتواس كا كيا طال بوگا جد الله تقال مدلت و شبهد كد فار كيا بو .

اور حوب توفیق ایزدی مسند دست و برایت پرمتمکن موادر اتباع رسالت میں حب کی معاری دینی و دینوی ذندگی للت درب العالمین موحکی مو قوده یقیناً اس قابل بین کرسمی ان کے المحقوں اور کبھی ان کے بیروں کو بو دینے جا کر'ان عبادی لیس لائ دینے جا کر'ان عبادی لیس لائ علیے عدید میں آجیجے ہیں اوراب گو یا ان کی عدید کا موسی بھی شعائر اللہ کی آخراف میں آجیجے ہیں اوراب گو یا ان کی قدم لوسی دست بوسی بھی شعائر اللہ کی آخراف میں آجیجے ہیں آجی ہے ۔

صفوائمنلی الندعلیدوسلم کانام مبارک سن کرانسکلیوں پر بوسد دینے کا جواز

ذباں پہ بادخوالیایہ کس کا نام کیا کرمیرے نطق نے بوسے میری ذبال کے لیے

وہ ذات مقدس کہ جے ناطب کرتے ہوکے نود تن تعالیٰ انگلیوں فران انگلیوں کی لوسن کرام آیا انگلیوں کی لوروں کو جوم کر آنکھوں سے لگایا جائے تو بھاہوا کہ جس نام پر انتہ اور اس کے فریشتے مسلسل ورود سالم بھیجے دہتے ہوں ایسے تو یہ ہے ہورای کو فریشتے مسلسل ورود سالم بھیجے دہتے ہوں ایسے تو یہ ہے ہم ہاری اندھی نگاہوں نے حضور بھوالیا بنیں دیکھاجسیا کر آپ ہیں و اسی بھے تو مقالی فراتے ہیں سی اسی بھے تو مقالی فراتے ہیں سی اسی بھے ہوکہ وہ تھیں دیکھتے ہیں حالاں کے والے کی اسی بھی تا ہے ہے کہ ہا ہے ول محبت رسوال سے ماکی ہی میں دیکھتے ہیں دوات سے ماکی ہی

اورهب دل کو کھلے ہوں تو آنکیس مجھ بے نور ہیں۔ اور علیم محدث محد طاہر نے تکمیکہ مجمع بحار الانواد سے تحدیث خریف مکھل ہے: حصرے العین میں بباطن اسم لمتی ابساب بین ہو۔ تحسیب معاصند سماع فقول العودن اشہدان محسداً (اسرل الله المراه المراه موذن سے اشہدان محسم أرسول الله من كم انگشان اللهادي كي إلى المن باطن سے جوم كر أنكھوں برملنا اور يد معا يرط صنا الشهرال محمدأعبدة ورسول وضيت بالنثي زّباً وبالسيلام ديناً و بعد صبى احتراع ليده ويسلع بنيا . اس مديث كومحدث ولمي نے مسلم انفرزوس میں حضرت الو بجر صدایق رف<mark>نسے روایت کیا کرجب انہوں</mark> نے موذن سے اشہر ران محد دسول اللہ کہتے سنا یہ دعا پڑھی اور دولؤں کلے ک انگلیوں کے پورے جانب ذیری سے چوم کرآ نکھوں سے سگلے اس پرآل حضرت نے فرایا حوالیا کرسے جیسا میرے خلیل نے کمیا اس بر میری نشفا ست حلال موجائے گی اورا فرمیں ہر دومحد توں نے کہا ٌولا کیسٹے مطلب يبهدك يه وديث ميم لذاته الهي ملكحسن لغيره بيداود يرحبت بسي اس واسطے نقبائے کرام اِس فعلِ تقبیل کوسنت ومستحب کیتے ہیں ۔ فیاوی مفعرات میں پیفل سنت ہے اور درالمخیار طاشیۂ در مخیار میں یہ فعل مستحب ہے ۔ در متحار میں ہے کہ کوئی فعلی علماء کے پاس سنت اور مستحب ہونے میں اختلاف ہوتب احتیاطاً اس کوسنت مجھیں اور کھی ترک نہ کری ۔لیں اس طرح ا ذان میں لوسہ دنیا بھی سنت مشری ہے۔ ,حواله تفريح الاوتق ،

تساب ابل فارمات شرعيه منظوره محكمه امود مذببى سابق حكومت

نظام سي مسائل اذان مي مكسل بعيلي مرتبه النبدان محداً دسول الله س كرصلى الشعليك يادسول الشرصي كمناا ود دوسري مرتبسن كر اين الكوم والكفاف المحمول بردكوكر قرة عسينما يال والله اللهد متعنى بالمسمع والبصركهامستحببه واكراس قدروضاحبث پر بھی کسی کوان کا دہو تو یہ اس کی بہنحی سے کہ وہ دعوی ایمان تور کھنا ہے مگر محبت وسول اسعاس بركوئى لقداي نهيى لاما الم الدين زبانى طور بر تومجت كا دم معرى ليتابع شايداليون مي ك لئة قرآ ن كاية ارشاسهد: چآمنتهاولاء تتتبوُنه مرولا يُتِتبون كمولة مسؤن با كتب \* كليدج وإذاليقوك حرفشانوآ احتناوا ذخساداعض اعليبكع الاناحل من ا فيط<sup>ط ق</sup>ل مولق الغيض كعران الله عليم وبات العسدوب 

جوازسے ماع مستسسسے اس لفظ کے معنی لبطاہر 'گسنے'' ہی کے ہیں لیکن صوفیا کے نزدیک بواسطرحب وتعتق قلب کو ما تک الگا درنے کے لیے حمد و لغت مضابین تقد ف اورا فہا د نسبت وعقیدت پر کہی گئ عز ہوں، نظموں و گئیتوں کو کسی قوال یا کسی خوش ا وازشخص سے الحان کے ساتھ سننے کا نام ساع ہے اس میں اکثرا وقات قوال اپنی ا واز کو ذیا دہ خو بھیودت اور پرکشش بنانے یا ایسی کھیے پر باد مہونے نے کا کا ترب کا بھی استعمال کرتے ہیں۔

ا پنے گلے پر باد تہونے کے لئے آلاتِ طرب کا بھی استعال کرتے ہیں۔
جومونیا ذوقِ ساع کے حامل ہیں آن کے پاس ساع کے تین خصوصی آدا ہیں جوس کوانہوں نے اصطلاح ہیں اخوان ، ذمان ، اور مکان کا نام دیا ہے لینی اخوان سے مراد وہ لوگ جو سم شرب اور اہلِ طرلقت ہوں برائے نام شائخ یعنی اخوان سے مراد وہ لوگ جو سم شرب اور اہلِ طرلقت ہوں برائے نام شائخ یا شائخ ذاد سے یا دسمی سجا دگان ، حو بلا تحصیلِ علم وخلافت واجا ذہر وں کو عنسل اینی امرائی کے مزارات کے غلاف بد لنے یا سرسفیۃ عشرہ فتروں کو عنسل این جانے ہوں یا عرسوں میں کھرسے صدندل کی کسٹیتوں کو اٹھائے ہوئے باجوں یا جوں یا عرسوں میں کھرسے صدندل کی کسٹیتوں کو اٹھائے ہوئے باجوں

الكاندىك كونج مين درگاه تك جاناجانية بين، نهول.

زآل سے مراد وہ وقت جوغیر نمانہ ہولینی حبی میں کوئی وقت نماز کا شاک یا درمیان میں ہو۔

مناً ن سے مراد وہ محفوظ حکرتها ن غیرا بل طرلقیت اور تماشہ بین حفرات سے نہوسکیں اور مقام ایسا پاک وصاف ہوکہ بوتت صرورت نماز ویوزہ پڑھی متذكرة آداب ساع كے علاوه كسى اور موقع برساع قطعاً مائز أن .
د صياك لعف كى عادت ہوتى ہے كر قبروں كے پاس بروتع عرس سالان يا الم نامقرار
تا دين بركسى بريا بير زادے يا خليفہ ياكسى فاص مريد كے عسل ميت كے موقع بريان ؟ بيروں با بيرزادوں كے جنا زے كے ساحة قوالى كى چوكسوں كوهى كرايہ بركا ليتے ہيں اس طر لقے كا ساع قطعاً جائز نہيں ہے موجب كن ہ ہے .

اودایسی نم نس سماع بھی ناجائز ہے جوکسی مقردہ تادیخ پرکسی الیسے گھر پس بوحباں کوئی اہلِ طریقیت وصاحب اجازت شخص سیرمحفل نہ ہوا ورودے۔

اجاذت میرمِمعنل تبی متبع شِسرلیست نه بهو ۱۰ اور ۱ بیسے سَعَام پیر تعجاساع مبيمح تنبيل بيرجها وساحب اجازت متبع شرلعيت تنحف مير ممفل توَّہو, لیکن سننے وا اول می اکثر یت تما شا مبنوں کی پیواور حوصرت اس غرمی سے جع ہوں کہ قوائی کی محفل میں صنفِ مخالف کی نظارہ بازی کے موتع لمِ تقاكين كرصاحبِ خانرى بدانشظا مى سے ابتمام بدوہ ندم و توبيے پردگ كالطف الهائي كيون كهشخ وقت اددم يمحفل توآنكيين بندكير قوا لئاى بيلي بي كفاج برانے آپ میں بنی ہوتے با۔ قوال کے براشارہ پرخودھی دھامی ہوجات ہیں تو سے مرید بھاپر ستارا ن ِ حور ارصی کسی اور طرف دست بہ دعا دستے ہیں اور يهمير معفل ياشيخ وقت باستنائے دينه الك صاحب حال محذوب كى صورت بنائے قوال کا اوالہ برمراتو دھنتے ہیں انگین حرف ومعنی سے دور کا ابھی اسگا دُ بني رکھتے یا فکرونېم کی ضرورت ہی بنیں سمجھتے اور کسجی جبّہ وعما مدگی معبّراً

کوسنیا مے ہوئے ایک فرا سے کے ایکوی طرح بذساع کی مند صنوں میں کرفنار قوال کے دحم وکرم برسرایا انتظار دہتے ہیں کہ وہ کب اپنی پیٹی یا کا لی جیٹا بند کرے اور بیک ازاد موکر کھیے دروازے سے اپنے ملوت کدہ خلوت کی طرف قرار ہوں۔ مولانا روم نے سے می ترکہا ہے ۔

برسماع داست ہر تن چیرہ نیست طعمعہ ہر شم نیکے انجبیرہ نیست بعنی سمار پرکس وناکس کی چیز ہنیں جب ہی تولعمن بزرگوں نے فرما یا کہ

لینی ساع برس وناس کی جزیمیں جب ہی تو مجمی بردوں ہے در ایا کہ خالی ہے اور ایک کے در اور کی کے در اور کی کے دی ا فالی پیٹے ہوکر بھی بھے ہوئے دستر خوان کو جھوٹر کر حوسا ع کی طرف لیکھے وہ کا اس کا اہل ہے کیوں نہ ہوسا ع تو محف ایک جھیٹر کا نام ہے کدسارے ساز تو

ہے اواز ہی ہیں بہ قول مولانا روم او

نے ذکارہ منے زیچب دنئے نہ پوست

خود بخود می آیدای آواز دوست

گویاکوئی اور سی ہے جربے جان بنسری کو اپنے انفاس قدسیہ سے تشریحا فرط دلم ہے ورنہ غالب کے لفنطوں میں ے

تعرے ہیں حبی قدرجام وسبو مُنے نا نے لیہے ساع کی کیفیت توان ہی کے دلول سے بو تھینی چاہیئے جن کے حوصلے لبند عن کے المرف وسیع ہول اورجن کی خیرہ سامانی سے آفتاب بھی آب آب ہوجل کے پی وجہ

بح كحضرت جامى حبيسى مجرالعلوم شخصيت فبنميس حضرت حواجه ببهاالدين نقشنبذ سے لنبت واددات حاصل ہے انہوں نے معی حقیقت ساع پر ایک محصیطع کہا ''۔ شایدبات بی کیمیدایسی ہے کہ مزاج درمالت م بھی سماع سے میشم بیشی کی طر مائل ہے جبیا کہ بنینترا حادیث ہے کر حفودصلع نے بنفس نفیس پاکیزہ اشعاد کی ساعت دْمَا نُى لَكِدَلْعِفْ شَاعِ دِل كِي نَام لِيَحَانُ كِيهِ الشَّحَادِ كَى فراكَشْ بَى لُوكُول سے مح جدیا کہ حفرت السن سے ایک حدیث میں ہے وواتعہ زراتفعیل ہے حبی کا خلاصہ یہ ہے ، کرمفور صلحم نے دکھے لوگول میں ، فرمایا تم میں سے کوئی بے جو م کوا تھاشعرسنا کے . ایک بدوی نے کہا میں سنا تا مول بھراس نے سے

> " مجت كے سانپ نے يربے حكر كو وس كيا ہے حبس كانہ مبرے یاس کول منترہے اور نہ اس کا طبیب ہے سواکے اسس محبوب کے جس کا بیس دلیراز موں کہ وہی میرا علاج اور

وہی میرامنترہے" ان اشعاد برحضودصلع کووجہ سا لمادی ہواپیاں تک کرکندھے سے

چا در مبادک سرک گئ اور صحالب بریمی ایک کیفیت طاری تھی کچھے دیریا حب يركيفيت وٰ و جولًا لوَّ مفرت معا ويه دخ نے سوال كيا ، كيا دسول النَّد

صلعم آپ کاپرکھیل ا چھاتھا ؟

و حصنور صلع بنے جو آباً ارشا دفر مایا معاویہ ایدہ شخص کریم نہیں جو الیا معاویہ اللہ دہ شخص کریم نہیں جو الیا ت

ایک الیں ہی کیفیت کی طرف حق تعالیٰ نے میں ادشاد فرطیا ہے:
وا ذا سعوم المنزل الحالد صول متری اعین ہے میں ادشاد فرطیا ہے:
من الدمع معاعر فواحمن الدی عبولکم پر الرال ہوا
اسے انبول نے سناان کی انکھیں انسوؤں سے آبل پر طبق تھیں دلوں ک
اس کیفیت کا منظام م آنکھوں سے ہی المجھی طرح میواکر تا ہے اسی ہے
دعوت حق میمی نیا دہ دونے کی ہے۔

مند ضعکوا قدیداً ولیب کواکشو أیا الله اگر رونا نه آشے تو کم از کم رونے کا صورت می بانے کا حکم ہے ۔ ۱۱ بکواف ان الم سعر ، تباکوا فست کوا ۔ ۱۱ مولیت )

رونااور وطرحی کا دراصل دل بی کی گیفیات یس اولاس کیلے قرابی کی گیفیات یس اولاس کیلے قرابی کی گیفیات یس اولاس کیلے قرابی اسی سے حضور صلع نے فرابی الدیس منا مدن ارد دوسری حکر زینوالفرآن باحدات کر این اورد وسری حکر زینوالفرآن باحدات کم ایسی نامی ایسی می اورد وسری حکر زینوالفرآن کو این کے لئے ایسی نامی نامی ایسی نامی نامی کے ایسی کے اور دور می این میلانی پر ماوی ہے کہ اس سے بار بارو ور میں ایسی میلانی پر ماوی ہے کہ اس سے بار بارو ور میں ا

سے اس کی تلاوت کے آواب طاہر وباہر ہیں۔ بانحصوص حرف مکراور لین کہ اہمت سے قاری واقف ہے کہ اس میں مہاں جہاں ا تاریخ مطاقہ ہیں اور اس حقیقت سے کسی کو انسکا *ڈیھی نہ ہوگا کہ* فٹ موسیقی میں تمام ا نارجر العاوكودي دخل مصيعيه يوسيقي مين فريرويم بهي آمار ورطيعا وكيليما يكسام عللاح بمرزابان في ميزامني كاجلاول یں رکھ ہے کہ مسجد منبوی ملی تعمیر میں صحابہ سیھرا کھا کرلاتے اور رجز بیر صفح جاتے آیا بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے ۔ اس وا معر سے علاوہ اور مجھی امادیث سے مجا زسماع کا اثبات ہوجا کا ہے جیسے حفرت عاکستہ دمنے سے دوات ہے کہ میرے والد ابو برم میرے سال آئے یہ وہ دن تقے من داؤں ما ی منی برجاتے ہیں میرے بیال انصاری دولط کیاں تقیق حجد دف بجا کر گارہ تھی ... بنىصلع ابنى جادر ليشے ہوئے ليسے تقے ميرے والدنے گانے واليول كم طرانیا بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حفرت ابو پکرم نے ان سے کہاکہ « كيا شيطان كابا جادسول النُّديح گھر عي سجاتى ہو۔ \* يہ سن كرحفنود صلح نے منھ کھول دیا اور فرایا ۱۰ ن کو بھولہ دو آج کل تو عید کے دن ہیں اور سے ہاری دیدہے گریا بیاں صنودم نے ساع سے منع کرنے والوں کومنے فرایا ا کے اور ودیث میں رہیع بنت مسعود سے دوایت ہے کہ میں حب

بیاہ کرکے فاوند کے گھرا کی توحفو دصلع میرے پاس تشریف لائے اور میرے

بچھونے پر بیچھ گئے جو جھ وکریاں ہما دے بہاں تھیں انہوں نے دف بجانا

اورگانا شروع کیا اور بہارے باپ دادا جو جبک میں شہید مہوئے ان کی
شجاعت کے اشعاد گائے ایک لول اتھی کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل
کی بات جانتا ہے "۔ حصنو دصلع نے فرمایا یہ نہ کہو تم جو پہلے گار ہی تھیں
وہی گائ د د بنجاری

اس مدیت میں حضور مسلم کا فرمانا \* جوبیلے گاری تقیں وہی گاکہ" اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کر حضور نے گانے کوان کے مذاق طبع ہے۔

چھولہ دیا ، اور انفیس آزادی دے دی تم میری فاطرانیے ذوق کو مزیدلو۔ بر اور میں میں میں میں میں میں ایک رفض سے دولہ تا سے کے

ایک اور دوسری طریث میں حفرت النس رصنسے روایت ہے کہ حضور مسلم مدینہ میں کی سے سکلے و ہاں بنو سنجا دکی لاکیاں دف لیلئے کا سے تھاں کا دہم سایہ ہیں جعنور صلعم کا دہم سایہ ہیں جعنور صلعم

نے فرمایا النّد جاتیا ہے میں تم سے کوچا بہتا ہوں دائن ماجہ، بیاں اس مدیث سے بنو نجاری روکیوں کے گانے پر حصنور صلحم

یہاں اس مدیت سے ہو کار نی در سوں سے کانے پر معمور سے م کی لینندیدگی بھی ظاہر ہودہی ہے کہ آپ نے الغام میں اپنی چام ہت اہنیں سے دار ذیادی

برسه دورق. صدیث الوداؤد میں ہے ک<sup>ر</sup>عودت نے عرصٰ کیا ک<sup>ہ</sup> یا دسول الڈصلعم یں نے ندر ان تھی کہ جب آپ جہادہ والیس تشرلف لائیں توسی دف باؤں گا۔ بخادی میں ہے کہ اس نے دف بجا کریہ شعر گایا:

طلع السبدرعلينا من تثنيات الوداع وحب الشكرعلينا مرادعا للكُّل واع

یہاں اس مدیث سے کسی فاص تقریب کے موقع پر العقاد سماع کا حواد تا ہت ہے۔ نسائی کی مدیث ہیں ہے کہ حضود صلع کے پاس ایک عودت آئی آپ نے حضرت عائشہ دخاسے بچہ حجیا کیا تم اس کوجانتی ہو۔ انہوں نے کہا " نہیں " آپ نے فرمایا یہ فلال قوم کی لوٹڈی ہے۔ کھر فرمایا کیا تم کانا شنا جا ہتی ہوا نہوں نے کہا " کھر آپ کے ارشاد پر اس عودت نے حضرت عائشہ کوگانا سنایا ۔

اس جدیث میں گانے پر صفور کی فرماکش کا اثبات اور دوسروں کوگانا سنانے کا دججان بھی ظاہر ہوں ہاہے اور یہ ایسے وقت کی بات ہے

جب كدكو كى خاص تقريب بعبى وہاں مسرت وشا دى كى قسم سے نه تقى .
عرص حواز سماع يركى احادث سے اثبات بنور لے سے اور مولانا

ر ما برار ہاں برار ہاں بات ہے۔ بات ہے۔ ہوت ہوت ہے۔ ہوت ہے کہ سماع حرام شاہ عدالی محدث دملوی کے الفاظ سے بھی یہ نابت ہے کہ سماع حرام ہونے کی بابت کو گن نفس صریح یا صحیح حدیث وارد نہیں ہو گی حو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ موصنوع یا مطعون یا صنعیف ہیں دبحوالہ ملارح اسنو، مگربعف حضرات نے ساع کے حرام ہونے بیر حودلیل بیش کی ہے دہ یادہ ملا سورہ لقیان کی بیہ آیت ہے :

ومن الناس من پیشتوی نسطوالعندبیت بیض کُ عن سببیل دیش بغیرے لعر راہی . بعنی تعمل کوگ الیسے بھی ہیں جرمہنی کھیاں کابات کواختیا دکر لیتے ہیں تاکہ علم کے بغیرفدا کے داستے سے گراہ کریں اولا آسے مہنی نبائیں توان کے لیئے ذلت کاغذاب ہے .

عدم حواز ساع پریداً یت کوئی قطعی حجت نہیں ہے کیوں کہ اس کاشانِ نزول ہی دوسراہے۔ مبکد سید صے سا دھے ترجمہسے

کاشان نزول می دوسراہے۔ ببکہ سید صےساد صف ترجیہ سے
تو نتیجتہ یہ بات واضح ہو دہی ہے کہ کھیل کودگ بات افتیار تو
کی جاسکتی ہے جب کدین ہیں اس سے کوئی گراہی بیدا نہ ہو۔ اور نہ
آیاتِ الہٰی سے تسنی ہوگویا لہوالی دیٹ صرف تفریح طبع کے لیے دہے
غیائی اسی لیے حضو دصلع نے "لہو" کا لفظ استعال فرطیا ہے۔ یعنی اس
سے یہ بہت جیلاکہ آگر "لہوالی دبیہ " حرام ہی ہے تو ہے رہ " فدیث لہو " کیو
ہے میا کر بخادی ہیں ہے حفرت عائشتہ سے دوایت ہے کہ الفاد کی تھے میں ایک عورت بیا ہی گئ تو آپ نے دحفرت عائشتہ سے کہ الفاد کی تھے میں ایک عورت بیا ہی گئ تو آپ نے دحفرت عائشتہ سے فرطیا ہی کیا تہا ہو ۔
بیاس "لہو" بہیں ہے کیوں کو انفاد کو " لہو" اچھا معلی ہوتا ہے دبیا ی

یاں ہو میں میں میں میں دف میں ہی ہیا اس واقعہ " کہو" سے مرادوہ کا ناہے حس میں دف میں سجایا جائے ، بیال اس واقعہ

سے صاف معلوم ہور ہے کرحضور صلعم دخصت ساع و نغم عطافر ارہے ہیں اور اس طرف یا دو ہانی کھی فرمار ہے ہیں۔

عرر فن کے گانا سننے کا واقعہ بیان کیا ہے۔

کتاب احقاق السماع میں مولانا عبدالباری فرنگی محل نے گانا سنے والوں میں میں مشہور تالبی حفرت والوں میں مشہور تالبی حفرت قاصی شریح بھی شامل ہیں ۔

ا کا مارک بی ماری ۔ صحاب کے نام تقریباً اوپر بیان کئے جا چکے ہیں حفرت مولانا کا کئی میدٹ ولوی کنے بھی آئمہ ادلعد کے سماع سننے کے واقعات بدارج البنو میں تحر مریکے ہیں چنا بخہ حضرت امام شا معی کے تعلق سے مکھا ہے کہ آپ داک سننے کو جائز ماننے کتھے ۔ حفرت امام احد حنبل رہے کے تعلق تکھل ہے کہ آب نے داپنے ما جزادہ صالح کے یہاں آن سے پوشیدہ ہوکر دب وہ گانا سن دہد تھے، گانا سن دہد تھے، گانا سن اللہ علی کاناسنا ہے ۔ چانچ حفرت الم کے صاحبزاد سے قرط تے ہیں کہ کھے پاؤٹ ن کہ آ ہط معلوم ہوئی میں بالاخان پر سپو سنچا دکھے اور والد تشرلف دکھتے ہیں اور نغل کے پنچے دامن دبا ہو اہے ہیں اور نغل کے پنچے دامن دبا ہو اہے ہیں طرح کہ گویا وجد میں ہیں " د بحوالہ ندکود،

حفرت الم مالک میم کے تعلق سے لکھا ہے کہ " ابراہیم بن سعید بیان کرتے ہیں کہسی کے پیمال دعوت تھی وہاں تقریب میں بہت رہے بلجے محق گانا مہور الم تھا مفرت الم مالک دف بجاد ہے تھے اور گا دہے تھے۔

بات بہ ہے کہ بدوق ہی کھے الساہے کہ اس سے مفر ذرا مشکل ہی ہے اور جو بزرگان دین اس خصوص میں مخاط رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل اپنے جذبات کواندری اندر دبائے ہو کے تقے کہ جین ان کی تقدید میں لوگ ساع کے حد جواز سے متجا وزنہ ہو جائیں ورز انفس ہماع سے عفی منفر یا عرف انکارکسی بھی بزرگ سے نابت بنیں۔ مؤالٹ انشن علی مقالای الذی الذی مذاب کے معدول اس برساع چشتہ کے تحت عنوان و دورشنی علی مقالای الذی الذی کے تعدول اللہ اللہ ماع میں کہ اہل حق کے دولوں گروہ اہل اوران کا ترجم مکھتے کے بعد فراتے ہیں کہ اہل حق کے دولوں گروہ اہل مساع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع کے ان دولوں عمل کا منشاء صبحے ہے ایک پر شوق غلبہ مساع وغیر اہل سماع کے ان دولوں عمل کا منشاء صبحے ہے ایک پر شوق غلبہ مساع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع کے ان دولوں عمل کا منشاء صبحے ہے ایک پر شوق غلبہ میں ایک درجہ تاک

# مرحصن ہے تفزیح اسماع روحیکسی درج تک کیوں نہ ما ذوں ہوگہ:

حضرت الم عزال وم فرلمتے ہیں کرمیں کے فدیات میں سائے سے تحریب نہ ہووہ ناقص ہے اور روحانیت سے دؤر ہے داحیاء العلوم) اور حوصوفیا کرساع کی تاکید میں ہیں ان کا کیا کہنا کراصل میں سالہ

طوفان نغر توان ہی کے مجبر و حود سے ۔

حفرت خوا جرمعین الدین جیشتی دم توساع ی دوح دوال بی ان کے علاوہ شیوخ سلاسل قادر میر، نقشنبار میر، سپر در دید، سب بی جوانرساع پر ساکت ہیں . حضرت غوث الاعظم دستگر من کے تعلق سے بھی بعین حوالوں سے تابت ہوتا ہے کہ آپ اس خصوص میں بئی بنی بنی دہے ہیں اور ولیسے آپ جس ندہب امام کے بیرو ہیں وہ خود میں گا ناسن حکیے ہیں . ہی ہنیں بیک مسند میں آپ نے ایک مدیث بیان فرائی ہے کہ

مبشی حفود مسلم کے سلمنے دف بجاتے ' دنف کرتے اور کا تے تھے کر بمحد دمسلم ، فداکا اچھا نبدھ ہے ۔"

اسی طرح اورجن توگوں نے سماع میں احتیاط برتی ہے تواس سے تھی کسی طرح انسکاد مراد نہیں ہوسکتا ۔ حضرت مند لغیدادی رح سے عب کسی نے

محانا سننے کی دحہ لیے حمی تو آپ نے فرایا : مسننے کی معیر شود ورکس کے ساتھ سننو " حفرت نحا جربياءا دين نقشندى كبى اسى طرح بحسى كفي استفساد بيرحواب ديتے ہيں - نه انسكار مى كىنم دينه ايل كار مى كىنم "

اور حضرت شيخ مَنْبُاكِ الدين سر وردى و تَوْفِر فِي يوس كه السماع رسول الحق " يعنى ساغ فداكا قاصلى .

حضرت شيخ اكبر في الدي عربي يض فرمات بي كسان كحرام بوف كمتعلق كولك عديث واردينين ب راگرموقع مص منايك توسن بينا جائز سے .

حضرت محدد الف ثماني وم فراتي بي "سماع و وَعِدْ حِماعت را نا فع است كربتقلب احوال متعف اندٌ .... برديال بمدوساع الشال دا عروح بنازل قرب بيسرميشود" وكلتوب وللاول،

ان مفرت موفيد كے بعداب نقراكا قول فيصل بھى جوازسا ع كے حق ميں ہے۔مولانا محبروالدین صاحب ِ قاموس نے سفرانسعا دت بیں تکھاہے کہ ہ ورہا ہ ذم ساع مديث: ميحم واردر شار" ليني منع ساع يركوني صيح وريث وإدر منبي س كتاب دستور القفاة ، فيا وكافق منفيه مي قامني ابن رشيد بترمني يف

لكهلب مى انكرا بسعاع مجملاً فقد انكرعني تبعين مسدليقاً " مشهودفاضل محدالم الإجزم نعصرف ساع بلكمزا بركوبمى جائز ومباح

حفرت شاہ محبدالغزیز محدث دبلہ کا جنے فاً وگ وسلیتہ النجاۃ " بیس مکھا سبے حواب سوال نامن ایحدقال السرخی فی البدیع والسیاع فی اوقات السرود تاکید السرودمباح إنكان ذالك السرورمباحاً كالغثاء فى ايا حرالعب بدوفى العرويق

و في وقت مجئُ الغايب ووتت الوليم والعقبيُّ العقي<u>قيّة وعينذا لولادة</u>

حوان سماع براس قدر انزت شوابر كے بعد مزيد كھيد كمضامناسب بني ب ا ورجب كرخو ويحضورصلعم كے اس عل برفقها محارثيني وملطئے شرایجیت نے اسے مباح قرار دیا اور آئم مدار بسد فے کھی کھی میں ملاً ساع سن کرات بع سنت کا حق ادا فراً یا اورخودصحا بُرکهٔ م جن کا اویر نذکره میوحیکاسے ودیجی اس مشغلہُ لطیف کا طرف ما مل رہے ہیں چنانچے انسانگی میں ہے" ابن کعب اور الومسحود الصار دو كيول كا كاناس دسي من كان من مام بن سعيد تالعي آكت ا ودا بنول ني كهاكه "آپاصحاب بدرا دربرگا نا" انہوں نے کہا تہاداجی چاہیے توتم پی<u>ٹا ک</u>سنورسول ا صلع نے توشادی بیاہ کے موقع پریم کواس کی اجازت دی ہے ٹیماں ہیں واقعہ يس المحاب بدر كالونت ساع ايك تالبى كه اعرامن برحراب دنيا اور إسى شغل کوجادی دکھنا جوانہ ساع پر کھلی دلیل سے ، اب رہا یہ سوال کدا یا سماع ہیں مزامیر کا استعال جا نرہے یا بہیں تواس کا حواب یہ ہے کہ ایک دفعہ صفور سلعم نے الوموس اسعرى كي شعر مير صفى بد فرايك احتد اوتى هذا مزماراً من من المدال داؤد " حب ابیموسی کومعلوم ہوا توانہوں نے عرصٰ کیاکہ یہمعلوم ہوتاکہ آپ سنت میں تومیں دا واز کو، خوب ہی بنا کریڈ متنا" ایک اور مدیث میں ہے کہیں ال داؤدي مز ارعطاكي كنيسة وبخاري

می روی اس کے علاوہ حصور کہ اس کے علاوہ حصور کہ اس کے علاوہ حصور کہ اس کے علاوہ حصور کا اس کے علاوہ حصور کا دف پر گانا سنتا بھی نا بت ہی ہے اس لحافہ سے کسی سانہ یا آ کہ طرب پر گانا سنتے کی اصل ثابت ہو ہے گئی بھر آگر آج موجودہ ساندوں پر گانا کم نا جا کتے توکب ناجا کر ہواکہ اس دور ترتی میں بہت سی پرائی جیزوں نے نیا روپ ہے ہی لیا ہے جیسے کھلے ہواکہ اس دور ترتی میں بہت سی پرائی جیزوں نے نیا روپ ہے ہی لیا ہے جیسے کھلے

زانے کے چراغوں کی حکراب برقی قرحمول اور طیوب لامٹس وغیرہ نے لے لیہے اور کھیلے زانے ک سواریوں جیسے إکتی اوسط گدھے اور گھوٹر اگاٹر ایوں کی مبگراب دیل ،سائیکل موطرا ور ہوائی جہا زنے لے بی ہے اس پر می اگر کسی کا ذوق طبعی ) باکی افیدادی ہوتو وه موظر جیسی تیزشا نداد اودع ت دادسوادی کوچهوگر کرنخوشی گدھے کی پیھر مر لد سكتاب يه اس كے حصرى بات بست لها حاكسبت وعليها حا اكتسبت يماور جو ہو ا نُ جہاز اورموٹر جیسی جیز*وں کا طلاکے د*ے تو اس کیلئے خدا کا ارشا دیکی ہے " لفيب برحمتنا من نشاء ولا لعيد اجرالمحسنين رّسي العين يم جس يرياب من ا بِي رحمت سے حصد دیتے ہیں ہم اچھے لوگوں کا اجر صالع بنیں کرتے۔ لیک اگر آج د ف ى حكِّد دوسر سے ساز ظهور يا چيڪے سول تو ان كے استناع پركون سى نفي قطعي ہے غرمی نفسی سماع ومزام ریے عدم حواز پر کوئی حجبت ما طبح ہمیں سے ملکہ در سینے میں مخا لفتِ سنت کا احتمال ہیے لبشرطیکہ منیت چانچہ امام غز الی دخ فرانے ہیں کہ حوشتخی دف کے ساتھ گانا سننے کو حرام ہمیے اس بنے آنخفرنٹ کا کے معل سے انتکار کیا داکیاہی بات تويد ہے كرخوش أوازى الد كوكسندسے يى تعالى حوفاتي موتيات سى ايھى اوربری اً واز کا امنیا زکرواسیے ہیں ۔"ان امنکرالاصوات لصوت العمير الله يتى أوازوں ميں سب سے ناپند أوار حقيقت ميں گدھے كى سے يد بس اسى آيت پر اندازہ سکایا جا سکتا ہے کہ آ واز کی کیا اجمیت سے اور حکم رسالت مجھی ہے کہ قرآن کو اپنی خوش ۲ وازی سے زینت دو دابن ماحب ۔ ماریٹ کے اسی ارشادی دوشنی حیں اگرساع بیں خوش آوازی کوبطرحانے اوراس بیصمت واعتدال کوپر قراد دکھنے مع يست مزامير ياسار كاستمال بطورا مدادتا كيدكيا جائع توي تباحت بوئى. یہ توخیراستفال مزامیر براکیے مقلی دلیل حق مکین خودحعنودمسلم کا ارتبا دہے کے

م ملال اور حرام کا فرق دف اور ا واز سے ہوتا " وتر مندی، سال ملال وحرام سے نکاح وزنام استعال جا بير بي كربوقع شادى بياه اسكا استعال جا نزيع تاكد توكول كو شادى كى تقريب كابية على جائے مكر لفظى معنى كے اعتبار سے اس مديث كا استفادہ عام مروجا تلہدے كرجبا ن بعى كانا بجانا مؤكا لوگ اس كى نوعيت سے احصے برسے كا امتيااثہ خود ہی کرلیں گئے۔ شال کے طور پر امریسی بیاری تقریب بیں مردان محفل بیں کسی عورت کا گا نا ہونے ملکے توقریب ہو پنے کرسننے والا آنیا لڈجا ن ہی ہے کا کیہا ا کمی جائز کام کے ساتھ ناجائز معل بھی ہورہ ہے۔ حالانکربراعثبا وحدیث ملال وحرام کے امتیا ذکے لیے کا ا رکھا گیا ہے تین جب اس ک نومیت اصل کے با سکل برعكس موكئ مو تووه قطعاً نا جائزسے اورموجب كنا حسب اوراس كا فرسيملال وحرام میں امتیا ز کرنے وا لاگا نا بھی حرام ہی مہوا لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ گانا حوصدود حجانه اورمحل حجازيس ميوادراس مين خدا اور دسول كي نعلق سع حدولعت ومنقبت ياالسي غزلي بول جن بي بزرگوںسے نسبت وعقيدت كااكهاداود لقىد ف كابيان بو توخط رد ما فى كم ليے للود له والى رش جا كز ہے اوراس طرح يہ لہوالحدیث ان کے حق میں ایک الیسی احسن مدیث موجا تی ہے کہ عبس میں تکراد الفائد ومعانى ك وجسعان بمداليناعالم وحدكيفيت طارى دريث كم روح ميں باليدگ ا ورقلب بي خشيت پيدا سومًا قلب قرأن شاً بمب المتَّ انزل احسن الحدث كتاباً حسَّناوبهاً حثالى تعشّعرمن وحلوما لسذين يخشون ولبهم ننه تلين حبوده عروت لوجهع إلى ذكرا ولله على لين التُرف ايك اليي الجي بات نازل فرا کی ہے جو کتا ب ہے باربار دہرائ جانے والی کراس سے ان لوگول کے دل کانپ انھتے ہیں جو اپنے دب سے خسٹیت دکھتے ہیں اور الٹدکے ذکر کی وجہ سے ان میں حب قلبی

اضمحلال پیدا ہوجاتاہے اس لیے کہ یہاں سغنے وا لوں کی نظر کسی ساذک کے پرنہیں ملکہ اس معنی دان در دان پر موق سے حوص وصوت میں چھیے موٹے ہیں اور اس طرح ان كى ننگاه صدود ساز وصداسے بہت دؤرتكل جاتى سے اوران كا ذوق سلے اس محراح کال پر بہنچ جاتا ہے کروہ مولانا روم کے الفاظ بی لوقت سماع جنت کے درواز در سطح کھلنے کی آواز کوسن پاتے ہیں کبونکہ پھرکی اگرسے صبی طرح جنگا دی فاہر سوتی ہے اسى طرح موزون اور احيى أواز ول كے بھيدوں كو حركت ميں لاتى بيے "د امام عز الى ) ليس اگران اعتبادات کے سابقہ سائے ہوتو وہ جائزہے ورنہ عام طبوں میلول کیپر الجمع عرسو يا ديگر تقاريب بي كلي طور برساع اس ليصناسب بنيي سي كداس بي اوك كيل تماستول كاغر من سے شركب سوتے ہيں آواب وشراكط سماع ملحفظ بنيں ہوتے اس ليم من لمنے طور پر کتے بیٹھتے اور جلتے ہیں زصا حب محلس ہی با وصوب و تے ہیں اور ز انخرسامعین وگانے دایے ہی باطہارت ہوتے ہیں۔ بالعم مجسماع یا قوالی عرس كے موقع پر بہوتى ہے قوال ليندعوام كو ملحوظ دكھتا ہے خود اسے يى حمد ومنقبت و تصوف محےمصا مین سے کوک غرمن بہیں ہوتی مبکہ آج کل لوشاعری کی طرح قوابی پیرہی سياسى ذنگ، چيکاسے يا آگسى صاحب مِزاروبزدگ ى عقيدت مىي قوال گا المجى سے تو اس ميں ، تناغلو موجا تا ہے كرصا حب مزاد كولغوذ باكشہ فداكا شركي با دياجا تاہے لہذا عرسود، کوسجا دگان ، مشّائنین یا متولیان درگاه ا دران کی عدم موجو دگی میں مجلس وقف كداراكين كوچا بيئي كدوه اليسى محفل سماع كوضلعاً رواج نددي كداس مين عميت بى معصيت ادرشوى شريع ـ اورده ساع يى ناجائز يعجبان باكتريرابل طرلقت سمے انٹرا ہل اندار ' ا مِل عُرُورِشُرکتِ اورالیسے ہی خصیجی لوگوں کیسا تقدسراع کا ڈوامراہیٹے ہو کم ہے جہاں نہ کانے والا تمجہ سیکے وہ کیا پڑھ در ہے اور نہ کیننے والے اورصاحب مِحفل کم

جان سکیں کراس میں کیا رمز سنبہال ہیں جنسے آج ہم بدنفید نہم محروم ہیں البتہ الیسے مواقع پرخصوصی محفل مسفقد ہو جہاں محسب شرائط سماع میں گانا کسنے تراس کوجائز ہے فرطتے ہیں کہ اگرکزئی مرید لینے مرشد کیا تھ محفل سماع میں گانا کسنے تراس کوجائز ہے ہی کہ اگرکزئی مرید لینے مرشد کیا تھ مسے کہ ان محسا تھ بسیطنے والامحروم بہن بسی کے حفوظ کا ارشا و ہسے وہ الیسی جا عت ہے کہ ان محصا تاتہ بسیطنے والامحروم بہن دیتا "اور ویب سب ہم مشرب اورا ہل طراحیت جع ہوں توجہ حفرت موانا انٹرف کل منتا نوی کے الغاظ میں تفریح ہسماع وہ حیر کیا ہے کہ کے دیرگز اردیں توجا کریہ ہے ۔
میر کا ان کی کے الغاظ میں تفریح ہسماع وہ حیر کیا ہے۔
میر کی الغاظ میں تفریح ہسماع دو حیر کیا ہے۔

وَمَن جَآعَ مِالسَّية ضَلَا يَجزَى إِلَّا هُرِ شَكْهَا وَهُمَر لا يَطْلِعُون وَلِينَ جَوِبِائُى كُرَّا الْمَست بِ تَوْسِهِ مَرف اسى كِهِ مُوا فَق سنرادى جانى بِسِهِ اوران بِرَظلم بَنِين كِيا جاتا ، ذيل عي عائمت السلمين كه ان اعمال كى فهرست و بيجاتى بيه جو بدعث سيداور منلاله كى لقرلف عي وافل بين كه النكاد كرنا موجب گناه اور معصيت بيد :

شادی کا اثبار کی بی کی صحنک سے کرنا بچوں کے سروں برکسی بزدگ کے نام سے جوٹی جھوڑنا ، حا جیوں اور دہم اور ہم کا ایم صامن بائدمتا ، مبلوہ کی دسم سرنا ، علم لغزید ، خترت خوات محرب سجائی کا ایک تھنڈ ہے ، حفرت خواج مسائل کے ان میر جھلے تاکم کرنا ، حمر میں نیقتر بنا ، دس حجرا کی گوشت نہ کھانا ، ان او دون دہن کو انگ رکھنا ، او میں محرم کی گوشت نہ کھانا ، ان او دون دہن کو انگ رکھنا ، او دان جیزوں کو کھوں سے با برد لئا ان افتہ میں کھیرلیو دیا ، کورند کے میں اوران جیزوں کو کھوں سے با برد لئا ان جرمی و در کو میں دھا ، فرکا طواف کرنا ، قرر برصند کی مائی کرنا ، قرر کوجومنا ، فرکا جو دیا ، خرکا ہوں میں دھ کردی یا عور توں کا نہانا ، مزاد پر

قوان کرتا عمرس میں منیا با داریا مدید کرنه صندل اور الدیدے کی کشتیاں سروں پردکھ محمہ شامیا نے اور با جدن کا جوں کیسا عظر جانا عمرسوں ہیں کا تشقی بازی مشاعرہ اورامبورٹس و غیرہ کا ابتقاع کرنا کسی جلسے مرنا کسی جلسے عمر کا انتقاع کسی غیرمسلم کے باعقوں کرنا کسی جلسے کی مفہدی مشخصی رسمی کونا گھوڑے جوڈرسے ہی دقم کا مھراک بعنی متفاطات بیرا تاریبادک کوبا مائد عندل دینا و درگا ہوں بر و بلیزیاز بخیر کوبوسہ دینا حضرت محبوب بھانی کے نام سے منہ دکا اسلامی اور منودی قوار دینا جیسے برنما ذرکے لعد فاتحمر برائے منا و کرنا وغروری قوار دینا جیسے برنما ذرکے لعد فاتحمر برائے منا و کرنا وغروری اور مسافی کرنا وغروری کا دور مسافی کرنا و کا دور مسافی کرنا وغروری کانا وغروری کا دور مسافی کرنا وغروری کانا وغروری کانا وغروری کانا وغروری کانا وغروری کانا

حرف آخر

خامتر کتاب پرچید باشی مولانا انشرف علی ما حب مقالؤی کے طفوطات سے ترف اُخرکے طود ہر پیشی کی جاتی ہیسے تاکہ مستجدا کا ل امور مباحات اود مدعت حسنہ کو اقبی طرح سمجہ لیا جاسکے پرسلفوظات "کتاب الا فاضات الومیز سے ماخوذ ہیں ملاحظہ ہوں : حقیقیت بدعت " بدعت کی حقیقت تو ہرہے کہ اس کو دین سمجہ کراختیا و کرے اگرمالی

مقیقت بدعت اور اکر مقیقت او بدید کراس کودین سحجه کراختیا و کرے اگرموالی محجه کرا ختیار کرے اگرموالی سعجه کرا ختیار کرے اور اکسات سے اورا عدات الدین بدعت میں بعث اورا عدات فا دین بدعت بے یک اورات فا دین بدعت ہے یہ کیا حراوی فی الدین بدعت ہے یہ کیا حراوی ہے کہ جو کہ پری کے فقوے میں بدعت ہے وہ عبداللہ بی بدعت ہویا توعلی حدود کے اعتبار سے کہ جو کہ پری مشاق کی توشن ہی جو اموقی ہے ان کے اوپراعتر امن ہو ہی مہنیں سکتا ۔ ہے ، باتی عشاق کی توشن ہی جو اموقی ہے ان کے اوپراعتر امن ہو ہی مہنیں سکتا ۔ خصوص میں جب کرحالت علیہ کی وجسے وہ معذور معبی ہوں مگر ایسا ہر وقت مہنیں ہوا اس کی ہوجہ کر کا لیسی بات بھی ہوجائے کہ جو بنطا ہر لغزش سمجی جا سکے اس میں تا اور کی میں اور کی میں تا ویل کا دین کا دین کی کے معیار یہ ہے ہے کہ کری گے معیار یہ ہے ہے کہ کری گے معیار یہ ہے ہے کہ کریں گے اور اگر عادت ِ غالبہ خلاف سنت ہے وہاں تا ویل نہ کریں گے معیار یہ ہے ہے

اوست دلیداز که دلیدانه نه شد به میرعمل دادید و در فانه نه شد اگر قلاش دگر دلیدانه ایم به مست آل ساقی وآل پیما نه ایم الیسے برعتوں کو آپ دیمیس کے کروہ حبت میں پہلے واخل کئے جا میں کے اور لوگ بیسے جا میں گئے اور لوگ بیسے جا میں گئے اسی دلیوانگی و محبت میں بے ساخہ حضرت موصوف سے پیر با تیں بھی تغطیم آنا دسیادک کے قعلتی سے نکل می گئیس کردل کا حال سی طرح چھپائے ہیں بیسی تغطیم جیسے کہ حبّہ شرلف آنخفرت کے بماہ لوگ ننگیمر وجہ سکتا ، فرطتے ہیں " بعض حبّہ اس کا در می ارد وہ اور غلوکا اندلیش سے ورز وہ اور یا بر مہنہ بھے تے ہیں اس سے عوام کے عقا کہ بھر جا جا دوغلوکا اندلیش سے ورز وہ اپنی ذات میں الیسی بزدگ و محترم چیز ہے کہ سرکے بل جین بھی تم ہیے ، مگر ایسی با تیں انتظام شراعیت کے خلاف ہیں بہذا احتما ب طروری ہے"۔

ون كي متعلق مي اعترامن ر لم كيا حوجيزي داى الى الشرميني ال كحة والشف اوركم كيف ن مرورت نبي ان تداير كوخود الا واسطر قرب مين وخل بنيي بإن با اواسسطه قرب كم ساب ہیں سوان کوعبادت مقعودہ سمجھا بے شک درست ہے اور حرمعالی محد کرکر ٠٠ به عت کیسے ہوسکتا ہے اسکی شال مسہل ک سی ہے ... ان مستحداعال امور مباح . برعت ِصنه براسقدر توصیح کےلعداب بدعثِ سیکےلعلق سے بھی یہ بات واصلح ميے رحبى كى اصل كتاب وسنت سے نہ مووہ بدئت سكيد ہے اوريد اعمال قطعاً مثاب بت يرسى اورشرك على يس كيك ايك عامى مسلمان كے نز ديك بيدا عال كھي واخل مقيده نین ب<sub>ی</sub> اس لیے ایسے شخفی کوکافر با مشرک مجناصیح بنیں نمیوں کہ وہ مریکب کے فاہ کبیڑ پوكرمبتی سزا دعذاب توحزورسے ليمن فارج <sub>و</sub>ين اسلام ز **پوپنے ك** وج سيے با لاخر ب احبًا دشفامت محديد ما ل نجات فرود بعد مكراس كارم للب بني كراس فشم ك ا كالعقايدي مسلان ليفاحرى بن سعمبلاده كرعفت دين ميتن كوده كاينها في ال رخود دكس بسميرداردگ ان كوروكس كرب عبشاد قرآ نكنتم يزامة افرحت النامس تابردن بالعروف وتتبون عن العكرسب مي مسلمان ليصيحاس مع كهنف كليف اود برس كامون مع بجيدا در بجانے كے ليے پدا ہوئے ہي اور بانفوص شائخ اورعلاو لوكمى اس فرِن سے سیکددش ہوسی ہنیں سکتے میسا کر قرآ ن کی تاکید ہے نولاین بھا ھم العبانیون والاحبار لعين مشاكخ اورعلاد ايسے وگوں كوكىيوں بىني منع كرتے عمون بدعت حسنہ ادر برعیت سیکیر کے اس امتیاز کے بعد خذ اصفا وع ماکدر سے بعداتی سرما فكمسلان كر زادى فيال حاصل ہے.

فالمنطق وهاعلينا الاالسيلاغ

## لعض ابم اقتياسات

دى يى مك كومثام يرطماء كى تقانيف سے يدر كھ چندا ہم انتباسا بيش ہيں: معيار حرام وحلال

می می مدین میں وار دہواکہ حااصل الله خلاو حلال وحا حراح المن فی وحراح وحا الله فی وحراح وحا الله وحا حداد الله فی وحراح وحا الله وحا حداد الله فی وحدال وحا حداد الله وحا عدال فوا دیا وہ حوام ہیں اور عن چیزوں میں سیسکو دیا وہ حلال ہیں اور عن چیزوں سے سیسکو فرایا وہ عنو ومباح ہیں یہ اسی فوا فی حدیث کی دوشتی میں الم حق نے یا اصول دین مقرد فوایا کہ مرجیزی اصل اباحت وصحت ہے حرمت یا کوام ست کھیلئے دلیل شری کی مفردت ہے جانچہ علام علی مکی فر کمتے ہیں ۔ حن المعدود ان الاصل فی کل حسک لا معدل الله واحدا حداث الاصل فی کل حسک الله موال معدد الله واحداث الاصل فی کل حسک الله موال حداث الله واحداث الاصل میں موال میں موال میں الله واحداث الاصل فی کل حداث الموال میں میں وہ دورست و مباح ، جونا ہے راں المبت کسی جریکوم وہ می وہ کھیلئے دلیل کی منرورت ہے ۔

اسی طرح مسلم النبوت میں ہے : کل حاصد ہر ونیدہ السعد مک النبری البحرج فی فعلہ مترکسہ فی فعلہ مترکسہ فی فعلہ مترکسہ فی العکم النبی میں دواد د مہوت ہے والن شرعی کا نوارد اس کے کھیفے یا د کرنے کے متعلق کو اُل دلیل شری ندواد د مہوت ہے دلیل شرعی کا نوارد مونا ہی اس سکہ کے جائز ومبل مہونے کا دلیل شری ہوگا کی حدیث مذکلہ اور تھوکیا ہی اسکہ سے واضع ہوگیا کہ کسی چیز کے حلال مباح ہونے کا دعوی محسف والے سے دلیل طلب کرنا جہالت و خبطہ ہے کہ میں کہ مولال ومباح کا دعوی محسف والا اصل کا مدی ہے اور فاہر ہے کہ کسی چیزی علت ابا حت تا بت کرنے کیلئے حکومت شرکھیت بھی محبت و دلیل ہے اس کیلئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہاں المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے الرکھیے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہاں المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھیئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہاں المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھیئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہاں المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھیئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہاں المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھیئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہی المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھیئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہی المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھیئے اورکسی دلیل شری کی کیا حاجت ہے ؟ ہی المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھی کے کھی کی کیا حاجت ہے ؟ ہی المبتہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ تبل نے والے کھی کے کال کی کھیئے کالے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کیا جا ب

دسلى بيش كرنا لازم سے وہ تبلئے كه شرلعيت نے كہاں اس كوحرام و كمروہ تبايلہہ ؟

علامه عبدالغنى نا طبق نے اپنے دسالہ الصلح بين الاخوان ميں فرطيا وليس
الاحتياط فى الا فترا دعلى الله لقل نا با نبات الحرصة الكراهة الدين لادبدلها
من دليل ب فى الاباحة المتى الاحسى د انادات رضو يہ ، اس ميں كو كُ احتياط نہيں
ہے كہ كسى چيز دمسنون عند، كوحرام ومكروہ بنا كرفدا پر تتمت دكھوكيوں كسى چيز كو مباحرام ومكروہ كيار خالي مترودى ہے كہ احتياط اس ميں ہے كہ اس چيز كو مباح كروكيوں كاس جيز كو مباح كروكيوں كہ تمام چيزوں كى اصل مباح مونله ہے ۔

تاعدہ مذکوربالا قلت وتربت كيمعرفت كى بېترني كسولى بے ـ قصور منتخخ

مفرت محار دالف نا فی محالک مکتوب سے

بلا تکلف تصورت کا ماصل موجاناید پیروم بد کے درمیان کا مل مناسبت کی نتانی لیے حرفا کدہ بنہجانے اور فاکدہ حاصل کرنے کا ذریعہ وسبب سے اور دسائی کا کوئی راستہ آل سے ذیا وہ نزدیک کا مہنیں۔

حفرت فواجرا وارقارس سؤ ف نقرات می ادشا و فرط یاکس

"بیر کاسایہ ذکرالئی سے بڑھ کہے" دکتوبات حابسوم یکستوب ۱۸۷)

" اگر ذہر کے وقت بیر کی صورت بے تسلق کا ہر سوجائے لوگ اس کو ملب کے اندر کے جانا چلہ ہے اور دل سی محفوظ رکھ محر ذکر محرنا چاہئے ۔ کیا توجا شاہے بیر کون ہے؟ "بیروہ ہے کہ توجاب باری جل شاید تاکہ بینے کے کا راستہ اس سے حاصل کر کہ ہے اور اس اور اس کی امداد استحات یا تاہیے ۔ "دکتوبات ،۱۵)

١ ذاغاب الشيخ عدن يععل صوريته مبين عين بية بوصف المعبق والتغليم

فتفنيدصودت عاتفيدصودت حاتفبدصحب*ّد صب پيرموجود ن* مهوتواس کی صورت کا اپنی دونوں آنکھوں کے درمیا ن محبت وتعظیم کے ساتھ خیال جلکے تواس ک صور سے دسی فاکدہ سنچے گا جواس کی صحبت سے بینچیا ہے ۔

د القوال الجبيل: مصنفه حفرت شاه ولى الله محدث والموي م

الصال تواب يا فاتحه

🔾 و فى دعاء الاحياء لـ لاَ حوات وصد قنته ح عندهم نفع خلافا للعصتولية زندہ ہوگ اگرم دوں کے لئے وعاکریں یا مردول می طرف سے صدقہ کری تواس سے مردون كونفع ببنجيا بساوراس كسس صرف معتزله كااختلاف يب (شرح عقائل نسفيه) ن ان الانسان لسان يتعمل نُزاب عمله لغيره صلاة كان اوصوماً اوصدَّة ا وغيرها عندا حدل بسنة والجماعة ، برانسان كيلئ يقيناً برجا كزيب كه وه كل كا نواب *کسی غیر کو بخشق ہے نما ذ* مہویا دوزہ ہدقہ مہویا اس کےعلاوہ ہیں امل سنت و جاعت كامذسيب وبدايه صفاالغرا

طربقة فانتحه

کماب<sup>.</sup> انششرف<sup>۳</sup> کا لیف *حفرت اشرف عی تقانوی کا امتباس* .

 استفسار پر فرا ایک فتر بر فاتحه پڑھنے میں چند سور تیں جن کی فاص ففیل تی گئی بيى ان كويرُضنا بود مشلاً الحدولتُد على موالتُداحد اكثر إره مرتب كويمك رمايت مين باره مرتبه يرر صفى كالمص ففيلت أكلم الهكعر الشكا تراء اذازلة تل عاايها الحكافرون مثل اعوذ برب المعنلق مثل اعوذ برب انتاج اسمامه ملك سؤه ليسينى هيرفرايا كدفنك كاطرف بيشت كديمك فاتحر بخرصا جلبني تاكمروه كامواجهر سوعساه ایک میاحب نے عرض کیا کرفتر رہے اکر فاتحہ پڑھھنے میں کیامعی کھت سیےجہا <del>ہے</del>

بإجة واببيجا ياجاستنا وأوايك توبيك قترري جاكرفا تخديج صف سعملاوه ايسال تواب كح فوديج يضعوا مح فارده بواب كدوبال استضارت كازياده جوتاب دوسرے باطنى مصلمت در بى كرده كو فركسانس بو خرة منا مستريرها جاك يا زور سے حق تعالى مرده كوآ واز بنبي ديتے ہيں يہ بات اوليا مك ساتة خاص بنیں نکد عام سلین بھی سنتے ہیں کیوں کہ مرنے کے بعد وح ہیں بنبت حیات کے کسی قدر ایک اطلاق کی شان پداہوجاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھ جا البے مگرید اتباً کرکوئی ان کوحاصر نا طریخ<u>صنے ملکے</u> تیسرے یہ می<u>ی ہے</u>کہ وکریے انوار ہو یصلتے ہیں اس سے بھی مردہ کو داحت سیج تی ہے صفاقا فصيص فانتحير فرمایا کدادب بد سے کہ کھیے بڑھ کر علیٰ کہ ہمی حضور ملکی روح مبارک کو تواب خبش ویا کرے خواہ کھے ذیا وہ ممت نہ ہومثلاً تین بار تل ہواللہ برصے ایک كلام مجيد كا تواب بينيع مبائے گاد بھرانيا معول بيان فرمايا ، كربيج كھيد دوزمره يرفيفا

مول اس کا تواب حضور کواورتمام ابنیاءصلحا دعام سلین ومسامات کوحوم <del>ح</del>یکے يامود إينا أننده بيدا بهول سب كوخمش ديياً بهول . . . . . " اوركسي فاص موقع بركسي فاص

م دے کے لیے بھی کیے پر حکرمالیدہ بخش دیا ہول مسلم درمخمارس برسلسله اليصال أواب باب الدفن ميرس وفى الحديث من

قرع الاخلاص ... الخ عديث شرلف بيس ب كري تتخص گيا ره بارسوره اخلاص يرسح ميراس كا نواب مرّ دوں كو بختے تواس كوتمام مردد كيرابر ثواب ملے كا -

شائی میں سے دیقرء من القرآن ما متیسر ... الح لیغی ح*ومکن ہو قرآن کڑھے* مورہ فاتح لقری اول آیات آبیته انکرسی آمن الرسول ، سورہ لیسین ، جو کھیے میں نے بر ما اس کا تواب فلال یا فلال کو پنیجادے "

م حضرت شاه عبدالعزیز <sup>در</sup> فراتے ہیں کرحبس کھانے پرحضرت امام حسن امام حسین -ك لين اليمال ثواب كياجائه اس يرقل ، فاتحد اور درود في صاباعتِ بركت سِ اوران کھانا بہت اچھاہے دفیا وئی عزیزیہ مھ، میزاسی کتاب سے م<sup>لیم</sup> میں مکھلہے کِر دوده ه لیده *کسی بزدگ کیلئے* - قصدِالیفال اُواب کھلا یا توجائزہے کوئی مفاہی<sup>ن</sup>

ميلاد شريف مرنا حفوم كى تعطيم ب حبك ده مرى بالون عنال مود تفيدر البيا ٢٩ فتى بم كوحضور كى ولادت براطها رتشكر كرنامستحب عدا المسيوطي ا کام ابن جوندی مجی جوازِ میلاد کے قائل ہیں ، فراتے ہیں ترسلا دشرلف کا ایٹرے ہے کہ سال مراسکی برکت سے امن رسبلہے اور اس میں مرادی پودی ہونے کا خوشنجری ہی ہے۔ حفرت مولانا ماج امدادا للدح جواكثر علاء اوربالخنسوص ففلاك دلونبك ينح طرقيت بين فيعلم فت مسكه من فراتي بين مشرب فيركايه بي كمعل مواود شراية مي

شركي بهوتا بهول ملكه ذرليد بركاسم كربرسال منعقد كرتابهوك اورقيام ميق لطف ولذت

ابتعام عرس اور لعينِ تاريخ

تغييركبيري متعددصمابه معموى ب كرنج برسال كيثروع مي شبار كال ى تبروں پرتسٹرلف سے جاتے تھے اور قبروں کے یاس بول فر لمتے تھے اے اُحار کے تبييده تم پرسلام بيوكيوں كرتم لوگوں نے صبر كياہے" اور \* طفائے واشدين كبى لوئني رقے بقے " كا برے كنى ملم اور ظفائے داشدى مطابك تادي مقين يرشبك اوار معرادوں ی زیارت کیلئے تشریف سے جانا اور بھر بطریق تعین مہیشداسی ارتئے پر جانا اوران پرسلام پڑھنا اوران کے لیے دعاکرنا بعینہ عرس مشائخ کاطرلیہ سے

اود حقیقت بیم عرس ک حقیقت بھی ہے حبس کے جواز واستحسان بہخیر القردن سے آج تک تمام اہل سنّت کا اتفاق ہے دمعولات الابراد،

و حضرت نیخ میدانقدوس گنگویسی مولانا ملال الدین کے موسومہ خطر میں لیکھتے ہیں مرسیروں کا عموں ہیروں کے طریقے سے سماع اور صفائی کیسا تھ جا ری دکھیں ".

و حفرت حاجی ا داند الدر فراتے ہن فیقر کا مشرب اس امری یہ ہے کہرسال اپنے بیر ومرشدی دور مباوک پر العمال کرتا ہول اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور کا ہ گام اگر وقت میں وسعت ہوتو مولود بڑھا جا تا ہے معراح ضرکھا نا کھلایا جا تا ہے اور اس کا قواب خبش دیا جا تا ہے دنیصلہ مفت مسئلہ )

 فادئ دشیریه میدادل کتاب البرعات ، مولانا دشید احد گنگوی شذ کره تا لیف کے صفحہ ملا میں فراتے ہیں" اہل عرب سے معلی ہوا کرع ب شریف کے لوگ حضرت سیراحدبدوی کا عس بت دھوم سے کرتے ہیں فاص کرعلائے رہیڈ منورہ حضرت امر ترزم کا مرس کرتے دیے جن کا مزاد مقدس اُحدیبال پریے عمن کر دنیا تھر کے مسان خصو ابل مدسینه عرس بر کار نبدیس اور حسب کومسلمان اتحاجان وه عندالله جهی اتحاسید " د بوی ندی حفرات مولاماً اشرف علی تعانوی آه در مولانا عبدا رشید گنگوی کے ببر و مِشْدِحضرت ماجي الداد الدُّصاحَبُ كَيْمَشْهِ ودِلْعَنْيِفٌ فيصلهُ عِين مَكْفا بِوابِے۔ " نفس اليبال تواب إدواح اموات بين كسى كوكل م بنين سي تخفيف وتعين كوموتوف عليَّة كالمجع يا واجب وفرض اعتقاد كرے توممنوع بے اوراكر براعتقاد. بنيي بكه كوئي مصلحت باعث تقليد يبئت كذا كيربي توكي حرج بنيي جيساكه بمصلحت نما زبیں سورہ فا ص متعن کرنے کے نقب کے مقین نے ماکز دکھلیے تو تہتجد میں اکثر مشائخ كامعمل بي تير فولت بي" جيسه كرنمازمين نيت برحن دل سه كانى بيع كمرموا

#### ز**یارت قبو رواسمی از** مای ماد دلارم فرطرته بن محقیقین کا قول سیه اگرنتراکط تواز جمع موب اور

و حضرت عاجی امداد الله دسم فرطنتے ہیں محقیقتن کا قول بیرہے اگر ٹراکط حواز جمع ہوں اور عوارض مانع وتفع ہوجا بیک توجا کرہے ورنہ ناجا کڑ" دنیصلہ مفت مسکلہ ) منابع میں معرفی استعمالی استعمالی

#### زبارتِ قبور

مقدم شای می حفرت الم عنظم الو صنیفی کینا قب می حفرت الم شافعی سے نقل فرطتے ہیں کہ شائعی سے نقل فرطتے ہیں کہ سیک میں مام البوطنیف سے برکت عاصل کرتا ہوں اوران کی قبر بیآ تا ہوں اگر مجھے کوئی حاجت در بیش موتی ہے تو دورکعیتی برخ الموں اوران کی قبر کے پاس جا کرا شدسے دعا کرتا ہوں تو جد حاجت بودی ہوجا تی ہے مندرج وا تعدسے زیارت قبود کیلئے سفر کرنا الم بتدہے۔ اورصاحب قبر سے برکت عاصل کرنا تا بتدہے۔

فالمبوسي

ہ مشکوہ نتریفی باب المصافحہ والمعانقہ مفول نا فی میں ہے \* حفرت ذراً ع سے مروی ہ اور یہ وفدی البقیس میں نفے فراتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ کئے توابی موارلیوں سے اثریف یں طلدی کرنے مکے بیس ہم حضور کے اعظم یا کو س جو متے تھے۔" يوسترمزار

«شرع بخادی لابن مجر یادهٔ ششتم<sup>مه</sup>!!

"اركان كعبه كے چومنے سے تعفی علماء نے بزرگان دین دغیر ہم کے بر كات كاچومنا أبات كيا م حفرت الم ماحدبن صنبل صعد دوايت مبكدان سيكسى غديو فييا كمحضودا ك قبراؤر جومنا كيسام فرایا کوئی حرج بنیں اوران العسنف بیا نی سے جد کہ مکہ سے علاے ثنا فعیہ میں سے ہی منقول بع قرأن كريم اور مديث ك اوراق بزرگان وين كى فرسي حدمنا جائز بين يد علام حلال الدين سيطي كميرزيك مج بوسد مزارات اولياء جائزي وسجواله توسيسني

مدتماب المخطروالا إنت عليهم مولاً مرشيد احمد كنگوي . " تعظيم دنيدار كوكفرام فا ورست ہے اور پاکوں چومنا ایسے ی شحف کابھی درست ہے مدیث سے نابت ہے

و حبن منسر پرچضور خطید فرانسی منظری ایر تشری النّدائن فرانیا تقالگا کرمنو پر دکھتے تھے دوالشغا خرجین منسر پرچضور خطیہ فرانسی کے مناب کا اللّٰہ اللّٰہ کا بھاتھ کا کرمنو پر دکھتے تھے دوالشغا مونتوں سے جغرمنا

ح مولانًا : شرف على منا حب كامشهوارًا ليف" التكشف كصع ديث ووهدويتي شمع عن أسيد بن حفيدر... ترجه حفرت اليدي حفيرس دوايت سي كداي شخص انفاد عيد سي وثن مزاح تقے دہ ایک بار دوگوں میں ایک مکٹری حواکب کے بالقرمیں تقی دیکیے سے مجھیودی ویخف کینے لگے کدیا دسول النہ محبکوبرلہ دیکے کینے فرما یا کہ برلسے ہوا ہنوں نے عمن کیا کہ آپ کے برن پر کرتہ ہ اورمیرے مبن پر کرته زنتا اُکی نے قمیص مبادک مدن سے اٹھادیا و چنحن اسے لیٹ کئے اوراکی ک کوکھ کو لوسے دینے لگے اورعمن کیا کہ یا دسول اللّٰہ لبس براتویم المب تھا۔ دوایت کیا اس کو ابرداؤه فيتسمن منفرطات تقبيل برشيخ اس مديث سے يہ معلم مواكر ومكبن كا عادت ہے

۱۲۱ کربریکه اِقد کویا پا وُل کو بایشیا نی کو برسد کینتے ہیں اس کا بھی کچھے حرج بہنیں البتہ اِ (ن شری سے

مرمشم ودعائم وفقيم يحفرت شاه مدالعزيز المحملف التابي بي روز سر القريب · عرس ... الخ", رجب ايك دن تقريب عرس مين مير مي ميائى حفرت شاه عبد العا ورج والد ما جدمی قر پر با وجود دوی سافت پدل تشری<u>ف رنگئ</u>ے اور والیں سواد آئے ۔ اور اپنے بیرون کی قرون کو جو جدو بار می سے القرسے بوسد دیا مھر آخر تحاب مدا اس ہے۔ \* ارشاد شبد که امروز . . . الخ<sup>ه بر</sup> ارشا د سپواکه آج حدیث میں دیکھا ہے کیحفرت الوالوث جم أكي حليل القدوسماني بين حفنون كيدوضة مبادك يرانيا مندد كعكرد ورب تصالحد للرعلى ذالك حوفقها مال بايدا ورشيخ كع مزادات كوحوشف مسفنع كرتي بي اسي دليل سع سجات. ٠ ١٥ مسبج الم نع دالالحديث كم أس فوش برانيا مند كها حسكوا لم محقدم في مس كواتها وما فوذى

وحفرت النوسي دوايت مع كرحفرت المسليم لرسول الشكيك اكم جيم يساكا لستربحها د پاکرتین اوراک دگاهگاه، ان محکصر فیلوله فرمایا کرتے دید آئی کی قریب کی کھیورشند دار ہی ہے۔ م كي سوكم الحضة توداس بستركيس، اكي بسيندادر بال دجوسروغيروكا لوث جاتا) جمع كرليتي اوراك شيشه ي محفوظ دكي تن بيراس كومرك خوشوي ملاتي حب حفرت المري حوك داً سلیم ، روما وزادے ہی وفات قریب بنہج تواہنوں نے وصیت فراک کراس کے صواحیں دح كرميت كعدن اوركفن كوسكات ييس سومك فوشوس سعطايا جائد دحسوس حصور كالسينير مبارك تفاء ) دوايت بيا الكونجاري ممام نسائى في تيسير هنا )

ف: رسم تحقیل بركات بزرگان دین كی تبس كاجیزون كی رعبت اوراتهام اوران سے

۱۴۲ ا این مانس از نامیات اورموت میں برتقتضائے احادیث نلمتہ مشرق اور تابت ہے والکتف کا استان کے الکتف کا استان کے دالکتف کا استان کا الکتف کا کا الکتف کا الکتاب کا کا الکتاب کا الکتاب کا الکتاب کا الکت کا الکتاب کا کا الکتاب کا الکت کا کا الکتاب کار

الناشف كليوس

استعانت بالاولياء

م عضرت الم مغز الى في فرمايا كوس مدوماً بكى جاسكتى سے اس سے لبدونا معنو الم من الى من اللہ علی جاسکتی ہے اس سے لبدونا میں مدوماً بکی جاسکتی ہے ، ربحوالہ استعمات باب زیادت قبور،

بھی مدمائگی جا سکتی ہے ' ربحوالہ استعمۃ اللمعات باب زیارت قبور) ہمولانا محمود اکسن صاحب دیو نبدی بہنے ترجمہ قرائن میں ' ایال نستین سکے محت فراتے ہیں ' ہاں اگرکسی مقبول نبرے کو واسطہ رحمت الہی اور عیر ستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جا کزیے کہ استعانت درجھ تیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔

### ا داب محبت

مولاناحین احدمدی کی الیف انتہاب انثانت کے جذا وداق ماریٹ کے لاستنے

منوره کو چلے تو کترت درود شرف واله اسک واله میں تحریر فرما تے ہیں اور حب مدینہ منوره کو چلے تو کترت درود شرف واله میں کرتا دہ ہے۔ . . . . حب عارت و ہاں نظر اکے تو درود بڑھ کرکے اللہ همر هذا حراقہ بندیئے . . . . انح اور سنحب ہے کیفسل کرے یا ومنو کرے اچھالباس پہنے نئے کھڑے ہوں تو بہر مجابلے سے بیا وہ ہو لئے خشوع مکان کی خیال کئے ہر ے خضوع جس قدر ہوسکے فروگذ شت نہ کرے اور عظمت مکان کی خیال کئے ہر ب درود مثر نے برط ارخلنی . . . انح

۱۲۲ اور قلب حصور دعا اور درود متر لیف میت برھے ۔ وہاں جا بجاقدم دسول مسلم ہیں معنرت الم مالك مدين منوره مي سواديني بوقع تصف فرات تق محص حيا أ قديم كم سوالك كے كھروں سے اس ذعین كو پا مال كروں كرحبى ميں جبيب مسلم چلے بچرے مول اودلعد تحيية المسحد كے سحارہ كريے اللّٰہ نے يہ لغت اس كے نفسيب كى پھر دومنہ محياس مامز بواور با ادب تمام خشوع كعرا بواورزيا ده قريب منهواور دايوادكو لم تق نسكائے كرمحل ادب اور مبيب سبے اور حفرت مسلىم كى لحد تشريف ميں قبلہ ك طرف چېرهٔ مبادك كيے بوئے تصور كريے اور كيمي السلام عليكم يا دسول الله اله ا دربہت بیکاد کرنہ بوسے استرخعنوع اورادب سے بنری عرمن کرے فیک ہ فأك طيسه ماسرمرجيتنم

مولاناد شیدا حدگنگوسی کے بیال بٹرکات میں محروہ مطرح بنویر کے <u>غلاف ایک سیز</u> لليرابى تفابروز جحكم كممى ماحزي وخلام كوحب ان بتركات ك زيادت خود كيت عقى مسندوقير لين دست مبادك سع كعولية اورغلاف كوديكا لكراول اني أنكهول مصلكاتي اورمنوس يوعق مق مديندمنوده كالمعجدي أش تريبان بناين فلت ومفافلت سے دکھی جاتیں اور اوقات مبادکہ متعددہ میں خود بھی استعال فر اتنے اورنها يت تغليم وادب سے اس طرح تقسيم فراتے كركو يا نعت غرمتر فته اوراثمارجنت المق اکٹے ہیں۔ سرمنہ منورہ کے کھجوروں کی کمٹھلیاں نبایت مفاظمت سے رکھتے لوگوں كوبينيكغ رديته اوردخود بعينكتيلن كوباون دستدي كثوا كراؤش فراتيمشل تھالیوں کے *لوگوں کو اس*تھال کرنے کہ برایت فراتے تھے .

ہموائے مدینہ

ه بعف محلفین نے کی کورے دید منور مسے خدمتِ اقدس میں بتر کا ارسال کئے

حضرت دمولانادشید احدگنگومی فی تعظیم اور وقعت ک نظرسے ان کود کھا اور نرف قدول سے متاز فرایا ۔ لبعض طلباء حمدار مجلس سے عرض بھی کیا کر حضرت اس کھرے میں کیا مرکت حاصل ہوئی بورپ کا بنام واپسے تا جرمدینہ لائے وال سے توک خریدے کوئا و میں میں معدوم ہوئی حضرت نے شہر رو فرایا کر مدینے مسئورہ کی اس کو مواتو تکی ہے برکت ماصل ہے ۔

سے وجہ سے اس کو اعزاد و برکت حاصل ہے ۔

اسی وجہ سے اس کو اعزاد و برکت حاصل ہے ۔

اسی وجہ سے اس کو اعزاد و برکت العمل سے اس

قبررسول كاكراك

، خوداحقر و موانا حین احدانی نے موانا دنیدا تھدسے سوال کیا کہ بعدیا ہیں دوز کے جا بی شریف میں اندروں جو مطیرہ اہل مدینہ بچوں کو داخل کرتے ہیں اور والمائی مطیرہ اس کو ہے جا کرسامنے دومنہ اقدس کے فبلہ کی طرف کھٹ اکر دیا ہے اور دعا ایک ہے ہے یہ مغل ہیں ہے ترا بدنے استحسان فرا با اور بند کیا ۔ اشہاب نامت مگرہ – ان میٹرگ فیا وی

مدمولانا قاسم نا نو توی بائی مدر دی بدک تعن سے بی مولانا حین احد مدنی اف معدن احد مدنی نے محصل سے کہ دو مدین طی بر سوار نہ ہوکے حالال کراون سے محصل سے کہ محت اور کا طینے لگے تھے اور کا طینے لگے تھے اور کا طینے لگے تھے تام عر دسنرونگ کی جو تااس وجسے زیبنا کہ قبری مبادک سنرونگ کا ہے۔ تام عر دسنرونگ کا ہے۔ د الشہاب نا وت عدہ ،

نعره درسالت

په نفط یا رسول الدُّملید انسلام اگر بلی اطعیٰ اِسی طرح نیکل ہے جیسے لوگ ب و قت معیبت و تسکیف ماں اور باپ کو لیکارتنے ہیں تو بل نشک جا گزہے -عی نڈا انقیاس اگر بلی طرمن درود شرلف کے مغن میں کہا جا کے کا قبط کر ہوگا۔

صرودی نهوگا منگر اسی امید پر وه ان الفاظ کواستمال مرتا ہے تو اس لیے کبی کوئ حرج نہیں علی نہا القیاس۔ اصحاب ارواع طاہرہ ونفوسِ ذکیہ حبی کوگید مکانی اور کثافت جس فی اپنے فراکفن کی تبلیغ ما بغ نه ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں مگر برور طریقہ ایڈ گھوام کے سلمنے نیمرنا چاہئے۔ . . . . "

# الشباب ثامت ملك الشباب ثامت ملك المستاخ نبي اورمنرائے قبل

\* بطالف دشيد يرصل يسمولانا دشيد احر كنگوى " در بارة استفال لفظ بت ياصنم ياكشوب ترك يا فتنذ عرب بدنسبت حضود سرور كأنات ملى الله عليه وسلم فراتے ہیں کہ یہ الفاظ نبیحہ لولنے والا اگرجیے معانی حقیقت مراِ د بنیں دکھا بکیسنی مجازی مقصور لیتاہے مگر تا ہم ابہام گستاخ وا بانت و اذاتبا حق تعالے شائد اور خباب رسول اكرم سے خالى نہيں . يى سبب ہے كرحق تعالى في يفنط داعنا بوليغ سع منع فرايا ا ورانظرناكا لفظ عرض كرنا ا دشا وفوايا الخ اك بحث كونهائيت بسيط كے سائق ذكر فرماياہے اور حن الفاظ ميں ايہام كسّاخى و بے ادبی ہوتا تھا ان کوبھی باعثِ ایرا جاب دسالت کاب علیہ انسلام و کرکیا اور کخریں فرایا کہ « بس ان کلات کفریکنے والے کومنع شدید کرنا چاہسے أتحرمقدور بيو اور باندند آئے قتل محرنا چاہئيے كهموذى وكتاخ شان جناب كبريا تعالیے شائہ اور اس کے رسول امین صلعم کاہے۔ "الشہاب ناقب صدہ"

# مولانا قاسم نا نوتوی اور تراث محستمدی

تو نخر کون و مکان زبد که زمین و ذمال امیرات کی پیغیران، سنگیه ابرا ر تولید کے گل ہے اگر شن گل بین اور نبی تولید و دیدہ ہے گر ہیں وہ دباؤ بدلار جہاں کے سادے کا لات ایک تجد میں ہیں تیرے کال کسی میں نہیں مگر ڈو وجاد کہاں بلند کی طور اور کہاں تری معلی خوشا کفید بین ذمین اور آسل ہموار خوشا کفید یہ فیدت کہاں نفید ہے اس نفید کا ہر گا وال ہیں کی تین میں نے اکھے گنا ہوں آباد

> مدد کرائے کرم اجمدی موسکر تیرے سوا نہیں ہے قاشم بے س کا کوئی عامی کار

## تجليات أنار

و دسمبر ۱۹۵۹ء کے ماہنا مرتجل داید بندمیں آیاد و بات کی تعظیم کے ذریر عنوان قدم بشریف کے بارے میں کسی صاحب کا سوال در مدیر تجلی مولانا عام عثمانی ناصل دایو بند کا تفصیل حواب شاکع ہواہے جس کا کھے اقتباس بیاں نقل ہے :

مدریجی نے حواب میں اِس بحث کی دوشقیں قائم کی ہیں ادر سپی شق کے با رہے میں لکھتے ہیں'' ہم یقینی طور پر کہر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے بعفی آثار و برکات کی تغطیم و تکریم اسسلامی لفتورات کے عین مطابق ہے اور ان سے خیرو برکت کے حصول کی لوقہ تحصی توہم نہیں ہے بکدعقل اورنقل دولوں گوا ہی دیتے ہیں کرحبس طرح برگزیدہ اشناص و افراد کی ذائے گڑیدہ اشناص و افراد کی ذائے گڑیدہ اس طرح ان کے آثار و با قیات میں بھی کچھ ذر کچھ خیرو برکت کا اثر ہونا ہی چاہیئے۔" و با قیات میں بھی کچھ ذر کچھ خیرو برکت کا اثر ہونا ہی چاہیئے۔" دوسری شق ہے ہے کہ

رہ نی ذا نہ تکریم آنار وحصول برکت وغیرہ کے نامول سے جو کچھ ہو رہے وہ فی انحقیقت مذکور اوادیث و آنار کی تعیل نہیں بکہ ان کا مسخر ہے سب سے بہلی واضح خرابی تو یہ ہے کہ جس بال یا قدم یا بباس کے بارے میں دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ رسول کا ہے اس کا حصورہ کی طرف منسوب ہونا تو کھلم کھلا غلط ہوتا ہے یا کم سے کم مشکوک تو ہوتا

, بسلسلة أداب مِحبت ماخوذ اذ الشهاب الثاقب صلا سے آگے ) مسرمہ ہے میری آنکھ کو

احقر د مولاناحین احدمدنی، اه دبیع الاول ۱۳۱۹ هد بهمرای کهائی
محسد صدیق میاحب جب حاضر فدمت بهواتها تو کهائی میاحب بیلے
می حامزی میں حضرت قدس سره نے دریا فت فرایا کہ حجرہ شرلیف علی میا
العسلاۃ والسلام کی فاک کھی لائے ہویا بہنیں یہ چوں کہ وہ احقر کے باس
موحر دمی اس کی باب ایستادہ بیش کش خدمت اقلیس کیا تو نہائیت
وقعت اور عظمت سے تبول فرا کرسرمہ میں فحالو اور روزان لبد عشاء

خواب استرا وت فراتے وقت ابتاعاً للسندہ اس سرمہ کو آخر عم کک استعال فراتے سے اس قلہ میں۔ " صرف میں میں میں میں م

روعن زیرون بجراع سے بید طی میں اور میں اس میں میں اور معمرہ کا ملہرہ کا ملا ہواتیل حفرت کے بعض منطقین نے ادسال کیا تھا۔ حضرت نے باد حود نز اکت طبعی کے ..... اس کو پی ڈوالا ..... بیشیا فی پر بل نہ پڑتے دیا گویا نہایت لذیذ وخوشگوار چیز نوش فراد ہے ہیں۔ ''

نربارت روضرً اطهر مر مولانا درشید احد مختکویی زبرة المناسک پس توری فرطی تی بی "اب جان بے کدزیارت روضد مطهرهٔ سسر ودکا کنات مسلی النّدعلیہ وسلم کیا ففنل المستحبات ہے بکد بعن نے ترب واحب کے کہلیے ۔" " الشہاب اثبا مت صلاً "

## جوازميلاد وقبيام

(حفرت مولانا حاجی امدادانڈ<sup>دہ</sup> کی تالیف'' کلیاتِ امدادیہ''سے ). اس میں توکسی کوکلام ہی نہیں کونفسی ڈکرولادت نشریف حفرت فخرا <sup>د</sup>م سرودعالم صلی انڈعلیہ وسلم موجب خیرات وبڑات دسیوی واخروک سیے مرف کلام کبعن تعینات وتخصیصات تقلیدات میں ہے جن میں الرا امرقیام ہے۔ بعنی علماء ان امور کومنع کرتے ہیں بقولہ علیہ انسلام کل برعیۃ ضلالا اور اکتر علماء ان امور کومنع کرتے ہیں بقولہ علیہ انسلام کل برعیۃ ضلالا اور اکفاف سیسے کہ بیعت اس کو کہتے ہیں ترمیٰ ردین کو دین میں داخل کیا جائے ۔ کے حا یہ بیا ہے میں احدث نیا ہمر خاصد السلا ہر من احدث فی احدث فی احدث فی احدث فی احدث فی احدث احداث دی احداث احداث

#### [الحديث]

لیں ان تخصیعات کو آگر کوئی شخص عبادت مقصود نہیں سمجھا بکہ فی نفسہ مباح جا تاہیے مگران کے اسباب کوعبا دت جا تیاہے اور مہیکت مسبب کو مصلحت سمجھا ہے تو بہ عنت نہیں ۔"

## متحقلِ ميلا د اورام كان تشركين آورى

"ر الم یا اعتقاد کو کفروشرک مجنا حدسے بطر صفاہے ۔ یہ امر مکن ہے عقلاً و نقلاً کیک مقامات پر اس کا وقوع ہی ہوتا ہے ۔ را یہ شبر کہ آپ عقلاً و نقلاً کیک بعض مقامات پر اس کا وقوع ہی ہوتا ہے ۔ را یہ شبر کہ آپ کو کیسے علم ہوایا کئی حگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرائے یہ صنعیف شبر ہے کو کیسے علم موایا کئی حگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرائے یہ صنعیف شبر ہے کہ کہ سے ایک وسعت جو دلائل نقلیہ وکشف سے نابت ہے اس کے لگے یہ ایک اور میں اور درمیا فی حجاب اکھ جا ویں۔ ہر مال ہر مرکن ہے ۔ ہر مال ہر طرح یہ امر ممکن ہے ۔ " دکلیات امداد یہ لگئے ہے ۔

### باعتصير

ا تبات بدعت حسنه اور حوانه فانحد ، مروح میلاد اور توسل دینره پر حفرت مصنف کی بیمعرکد الارا تصنیف سے حبس میں قرآن ، احادیث اور دیگر مستند حوالو سے ساتھ بہت ہی بطعار المم المقایا گیاہے ، کتاب عوام اور خواص میں بے عام عبول موق جادی ہے۔

بنا بچہ میندسی مہینوں میں اس متاب کی شہزت مندوستان ، اور پاکشان کے گوشے گوشے گوشے میں بینیع میکی ہے۔

ذي مين جندمشامير علماء ومشائخ كى أراء كا اليم اقتباس ملاحظ معود عالى جناب مولانا قيا هني محد عبدالمصمد صاحب صاره

د فا منل دیوبند و فاصل جامع از بر دمص کیچرارا وریشیل کالیج لا بورد باکسان د معلوم بوتاب آب نے ایس سلسلہ میں بت کا وش کی ہے گو مجھے آپ کے بعق خیالات سے اختلا ف بے لیکن اِس میں شک بنیں کر پ نے کا فی تحقیقات کی

یے اورمسائل کوانچی طرح سلجانے ک*ا کوشنش کی ہے*"۔

عالی جناب حضرت مولانا مفتی سید محموی صاحب "

د خطیب مترمسی وشیخ الجامعدنظامیه میدر ۱۰۰

وه دما که ... بدعت حسنه نظرسے گزرا جس بی دعت حسنه اور بدعت مسیدم کے فرق کو قاطعہ وجج مباطع کتاب اللہ وسست رسوال اللّٰ اورعلم ۶ ونقیها المل سنت الجاعت کے فیاوی اودمعبترا قوال ہے حالوں سے برحسن وخو بی سو خوش کوند سے واضع کیا ہے ۔ معرسرا کمینہ حق وصواب قرمی اورلفی اسٹ واعظ مكمسجد ومعتدعلما كم دكن

عقیدوں کی گراہی سے ست سے مسلمان محفوظ دہیں گے۔

· میری دائے ہے کہ آب نے درسالہ میں قابلِ لقرلفِ مواد جمع کیاہے حرِ اکم اللہ

اصن الجزاء. انشاءالله تعللے برسال عوام تحیلیے بہت مفید مہوگا ا درسست

| /sa                     |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ربن سيعاورمونيف مرتمكين | <sub>ظر</sub> .گرجفط مراتب نکن زندهتی " کامصداق صحیح ت |
|                         |                                                        |
| فزت کا صمین سیر"        | ی دل تمنا کے مطابق ذخیرہ آفرت و وسید مغا               |
|                         | W                                                      |

عالىجناب مولاناسسيد محسد بادمشياه حسينى صاحب



\* كلمه طبيبه از حضرت عوز تی شاه صاحب <sup>رج</sup> بارسوم مقصد ببعيت ازحضرت عوثى شاه صاحب باردوم نورالتنوير از حضرت عوثی شاه صاحب <sup>رح</sup> بارجبارم د زیماشاعت ) **ىعيت ال**ى از *حضرت عزتى شاەصاحب <sup>رح</sup> د* نفتون ات عوتی اد حضرت عوتی شاه صاحب <sup>رم</sup> دمنطومات موحجرسي يرعبدبت انحضرت مولاناصتحوى شاه<sup>رح</sup> باردوم دوا تعیمعسراجی مدميني اذحفرت مولاناصحوى شاه صاحب

ذيراشاعت

ا زخصرت مولانا صحوی شاه صاحب له كتاب مبين بازدوم دتفسيرسودهُ لِعَرهِ ) ه تشریخی تر مجمد قرآن که از حصرت مولانا صحوی شاه صاحب<sup>ر ه</sup> دالم ترا تا والناس، ذبراشاعت \* منطوم ترجم از حضرت مولاناصحوی شاه ص دالم ترا تا واناس زيراشاعت زیراشاعت گ**باره مجالس** مرتبه از *حفرت مولانا صحوی شاه صاحب<sup>رح</sup>* رید ساست به تقارلسی شعر معیراضافات از حفرت مولاناصحری شاه صاحب است. ۱۰: ذیراشاعت وتطهيرغزل اذحضرت مولاناصحوى تنما حصاحب دمج*وعه کلام* ) ذیراشاعت • جام برجام ار حفرت مولانا حکیم ملاک اکبری شاه صاحب ً الددورباعيات كرحمه رباعيات حفرت الوسعيدالوالخيراح

|           | ·                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | د خرمن کمال مرتبه مولاناصحوی شاه صاحب ا<br>نا                 |
| بالددوم   | د د <i>کنی ز</i> بان م <i>ین تصیب اور غز</i> کسی <sub>)</sub> |
|           | انتخاب مخنرن العرفان اندحضرت شاه كال                          |
|           | ا شارات سلوک از حضرت مولانا صحوی شاه صاحب م                   |
| بادسوم    | ولغليمات غوشيرى                                               |
|           | م سلسلية النور ازحفرت مولاناصحى شاه صاحب                      |
| بادسوم    | ، شجرهٔ سعیت ،                                                |
| بارجيارم  | و مابرعت حسنه از حفرت مولانا صحوی شاه صاحب م                  |
| بالددوم   | و ترمما فقت انعض مولاناصحوی شاه صاحب م                        |
| با ندروم  | به مزان الطرلقيت ازمولانا غوتوى شاه صاحب                      |
| باردوم    | م رسول جهالاً ازمولاناغوتوی شاه صاحب دنریاشاعت،               |
| بار دوم   | و اسرارالوجور ازمون اغوتوی شاه صاحب دریاشاعت                  |
| رث        | م أنا انحق ازمولاناغو تُوى شاهصامب دعنقرب زيرلشاء             |
| رولو      | به تذكرهٔ نعان * تاریخ صوفی * قرآن سے اسط                     |
| ,         | و تاج الوظائف و مراة العارفين و كبريت المحمر                  |
|           | و گلکدهٔ خیال و جو بر کیمانی از حضرت ام حسن م                 |
|           | <ul> <li>مواغلٌرِغُوثْ از حضرت غُوثْن شاه صاحبٌ</li> </ul>    |
|           | ب میب (نائتر)                                                 |
| آباد عسهم | إدارة النور: بيت النور، جنجل كوره ، حب ررآ                    |

المندر مدیب ایک ایک ورق ان جینت صحوی شاه رم

رخسار محمد کی صباء چاروں طرف ہے اً نفاس محمد کی ہوا جاروں طرف ہے پرقلب ہے سرشار منے حبّ نبی سے ہیں اصل میں پیشن محارث کی ادائیں شب ہوکرسَمِ مبع ومُسا چادول طرف ہے فلمت بھی براک شے کی اُجا کرہے اِسی سے متؤیر محکری منیاء ماردن طرف ہے دحانِ دوعالم نے فہور اپنا کیا ہے إن ا ملوهٔ احمد بي جيا چارون طرف ہے کیتاہے زمانہ اِسی سایہ میں ازل سے بھیلی ہونگ دحمت کی بردا مارول طرف ہم دل سے فدار جان سے قربان ہی جب کے وه صورت برشئے سے کملا چاروں طرف كب نبدم واعتقده بهال محسكم دروازه حِقتیقت کا تووا چارول طرف ہے

صسمت مدمر دکھوتوی علوہ گنہے : صحوی بھی ترسے در به فدا چارول طرف م

" محکّ کدہ خیال" کا اک ورق از \_\_\_\_ مولاناغوٹوی شاہ سامبر

\_\_\_\_ رموزنودی \_\_\_\_

كوئى يوسي توسى مجيد كركياكيا يسبول زره بهزل بمبر بول يا تطره بهول دريا بي بول ایک میں ہی ہوں کہ مجھسے سے دوعالم قائم كيا بناؤل كرتمي كس طرح بهول كيسا مي لبول کون مراے کون دستام طراز مجيومشبود زمانه ، تسمعى دسوا على بول نیکیوں کے بری جرجے بھی ہیں محفل میں جمیں اوراحباب مے زریک تماث میں ہوں ربي سجعاب، رسمجها ملك ميرا مقام آپ خود ای حقیقت کا معتبر میں ہول عالم کون ومکال میرے یی مبوے کی محلک مثل مرا تونهیں كوئى كد يكتا ميں ہوں

کب سمایا کوئی وسعت کو مسیری اسے ساملر ایک میں ہی ہول کہ اپنے میں سمآیا میں ہول

بي يقيناً أيت خي للانام ا لو حنیفہ ہیں امامول کے إ مام مرْدهُ فخر رَسل خسيالانام ا علم میں اُوج بڑیا ہے مقام تحرسكين كيامكرح ان كاخسي الأزام سم بين ناجيز أوروه عالى منفأ آب ہیں مہر،آپ ہیں ماہ تمام گونشه گوشه دین کاروشن کیا دین حبن کا ہے حلیف ان کے امام تمتبع ببي اولياء اور اصفيا ابل سنت بروان مصطف المحنیفد ایل سنت کے الم غوتوی سآجد مجی ہے اک مقدی لوحنیفہ آپ ہیں اس کے امام

والمالية المالية المال

شاه حب ۱ د الحاج مولانا شاه محد لولس صاحب دخلیف حضرت صحوی صا ۱ م د مولانا طاکس شاه سراج الدین عشقی صاحب خان آفتاب، سیمنی \_ سور مولانا شاه عدالعنی صاحب ، بلاری

م. مولاناعدالرزاق صاحب حالائی دسمین حیدر آباد ه مولوی شاه محدمولانا صاحب بردر آباد و سناه محدمشاق احدصاحب کمالی اورنگ آباد ماه توفیق احمدصاحب دانسکالید) میدر آباد میدر آباد میدر آباد میدر آباد میدر آباد

حيدرآباد

## " تقىدىيشعر"

# سلام بحضور خسيرالانام

بشيراً نذيرا سلائم عليكم سراجاً منيرا سلام عليكم ودويا سنايا سلام عليكم اندهيرول كوعفلت كمحاك اوربخشأ غلاموں کے آقاسلام علیم ازل سے ہی اس درسے والستگیہے تجب تى مولا سلام عليكم بھیرت عطاکی گئی ہے تم ہی سے أو رحمت سرايا سلام عليكم جے تمنے چا ہا کسے حق نے جا ہا سلام عليكم تہارے تبسم کا پرتو یہ جنت ننگارِ مدسینہ بهيار تتنا سلام عليكم كلستانِ عالم مين بحبت بهي تتركس دلوں كا مختلال سلامٌ عليكم نگامون کا لور اور روحوں کی احت سلامٌ عليكم افديلير مسيحا وہ تم می مقے سوشان سے اگئے جو سلام عليكم يددنيا وه عقبی تہارے ہی نقش قدم کی تجلی سلام عليكم تم أن كا أجالا ان عادمن به قربان بهول چا ندسورج وہ لب برق آسا سلام علیکم یہ ہے تمنا سلام علیکم تہادی ہی زلفوں کی جھاُوں گھٹائیں لبس اب حوم لول برص کے دملیزدرگی حضوری میں سرسے چلا کے صفحوی سلام "عليم

اگر ہو بلاوا